



ازافادات

مجون العُلما وَ الصُّلَى الْمُعَلَّىٰ الْمُحَالِيْ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

مولا نامحمه حنیف نقشبندی







## جمله حقوق محفوظ ہیں

| خطبات فبترهين                                                                                                                             | نام كتاب        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| حضرت كلخ البيز والفقارا حمد تشبندي يلب                                                                                                    | ازافادات        |
| مولا نامحمة حنيف نقشبندي                                                                                                                  | مرتب            |
| مُحَتَّ : الْفَقِيْتِ مِ<br>مُحَتَّ : الْفَقِيْتِ مِنْ الْحَالِ الْمُعِيلِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ | ناشر            |
| اكۋىر 2009ء                                                                                                                               | اشاعت اوّل      |
| تومبر 2009ء                                                                                                                               | اشاعت دوم       |
| متى 2010ء                                                                                                                                 | اشاعبتن ســــ   |
| 1100                                                                                                                                      | تعداد           |
| فاكرشا ومستود                                                                                                                             | کمپیوٹر کمپوزنگ |

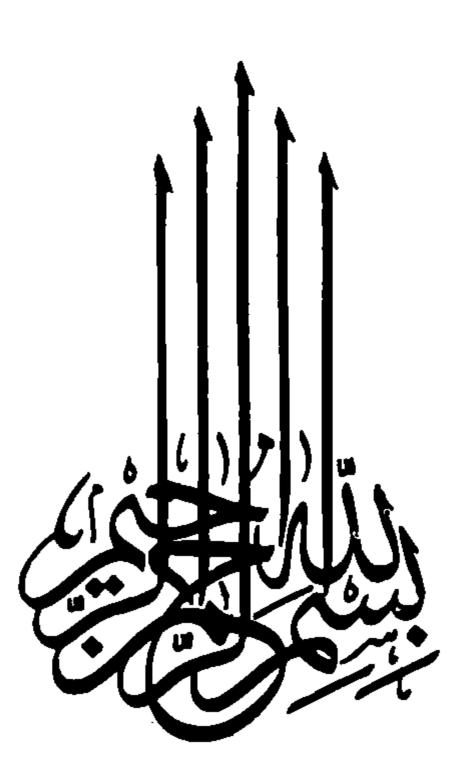

With the last of

| مشدانبر | عنوان                           | صفحه نمبر | عنوان                         |
|---------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 32      | راه خدا چس شنے کا جذب           | 11        | وض نا شر                      |
| 33      | الله کی راه میں قد ابونے کی تؤپ | 13        | پیش لفظ                       |
| 35      | عمل بالقرآن كي انوكمي مثال      | 17        | ① جذبة محبت البي              |
| 36      | و پوانے بنو، فرزانے نہ بنو      | 17        | تحشش اورمحبت میں فرق          |
| 37      | مجمه باتعدآ تانيس بيآ وسحركاى   | 17        | محبت کی علامت                 |
| 38      | اعمال كي صورت اور حقيقت         | 18        | محبت کی سمت کیا ہو؟           |
| 41      | محیت وانوں کی راتیں             | 19        | محتوداور تدموم محبتيل         |
| 42      | جذبه ومحبت كادائر وكار          | 20        | بحبب الخی کی چمتری            |
| 43      | جذبه محبت کی بیداری کیے؟        | 21        | محبت الجی نوکلیس کی ما نتر ہے |
| 44      | اشعاريحبت                       | 22        | محبت کے مدادج                 |
| 45      | القرم محبت التي كاسوال          | 22        | محبت الجي كانيج               |
| 47      | 🕝 ميزان عدل کي حقيقت            | 23        | محبت والول کے محبت بحرے اعمال |
| 49      | قيامت كالقمور                   | 24        | ایک نوجوان کاروح پرورواقعه    |
| 49      | قیامت کے دن کی اہمیت            | 27        | برائی ہے مبت ہو، برے سے بیس   |
| 51      | قیامت کیے آئے گی؟               | 29        | محبت البي كي كوكي حدثين       |
| 51      | (1)د می نقطه نظر                | 30        | اممال کی گفٹ پیکنگ            |
| 52      | (۲)سائنسی نقطه تنظر             | 31        | رب کے تام کے وام              |
|         |                                 | <u> </u>  |                               |

| صفحانبر | عنوان                             | مغمانبر | عنوان                         |
|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| 86      | (٣)فتنوں ہے بیخے کی دعا           | 54      | دو چیز ول کاحساب              |
| 89      | ا يك زمانه صحبت بااوليا           | 55      | اكقِسُط كى لغوى وصر فى تتحقيق |
| 91      | تقوى كاحكم                        | 56      | معتز له کارو                  |
| 91      | تقوی کے کہتے ہیں؟                 | 57      | چیزوں کونا پنے کے مختلف پیانے |
| 92      | تقو یٰ کی تا کید                  | 58      | وزنِ اعمال كا فائده           |
| 93      | تقوی کی وصیت                      |         | ميزانِ عدلاحاديث کي روشني     |
| 93      | تقوی کی ترغیب                     | 58      | میں                           |
| 94      | تقویٰ کیاہے؟                      | 61      | وزن کس چیز کا ہوگا؟           |
| 94      | علم نافع كونساعلم ہے؟             | 62      | (۱)اعمال کاوزن ہوگا           |
| 95      | علم وبال                          | 67      | (۲) نامه ءاعمال کاوزن ہوگا    |
| 95      | تقوي اورعكم كاتعلق                | 70      | (۳)انسانوں کا وزن ہوگا        |
|         | علم كامقصدرينائ البي كاحصول       | 71      | تينوں قتم کی احادیث میں تطبیق |
| 96      | 4                                 | 72      | جتنااخلاص اتناوزن             |
| 97      | حقیقی عالم کون ہے                 | 73      | ریاوا نے اعدال بے وقعت ہوں کے |
| 99      | ملم پرهمل ضروري ہے                | 75      | حدیث مبارکه کی تشریخ          |
|         | للمتقى عالم سے ہى دين كا كام ليتے | 79      | تين تقيين                     |
| 99      | یں                                | 79      | (۱)اشاعت علم                  |
| 100     | نقوی کیے پیدا ہوسکتا ہے؟          | 82      | كثرت درودشريف كافائده         |
| 101     | للدوالوں کی محبت ضروری ہے         | 1       | مشکل گھڑی میں مدد کیے پیچی؟   |
| 102     | محبت مؤثر ہوتی ہے                 | 85      | (۲)خدمتِ خلق                  |
|         |                                   |         |                               |

| مفعانبر  |                                     | صفدانبر | عنوان                                |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 117      | معزرت مرشدعالم كافرمان              | 1       | " قال را بگذارمر دِ <b>حا</b> ل ثو'  |
| 117      | نظری تا جیمر                        |         | محبت کی اہمیت                        |
| 118      | امحوب كبغ ك كت كي مثال              | 106     | يك ز مانه محبيب بإاوليا              |
| 119      | انعام يا فتة لوگ                    | 108     | مشامير امت اور محبيت الل الله        |
| 121      | محبت الل الله كاعقلى اورسائنسي ثبوت | 108     | امام اعظم الوحنيف رحمة اللعطيد       |
| 121      | طال ا                               | 108     | امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه     |
| 122      | خاله                                | 110     | حعرت ابن شريح رحمة الشعليه           |
|          | محبب الل الله سے زندگی میں          | 110     | حغرت مرزامتلم جان جانال لتعلقه       |
| 123      | انقلاب                              | 110     | معترت عبدالله وبلوى ليستثلث          |
|          | اہل اللہ کی محبت مفید ہونے ک        | 111     | حضرت قامنى ثناء الله بإنى بين ليمليك |
| 124      | وجوبات                              | 112     | سيداساعيل شهيد رحمة الله عليه        |
| 124      | میلی وجه                            | 112     | ا کا برعلا ئے دیویند                 |
| 125      | دومری وجه                           | 113     | حضرت مولانا عبدالله بهلوى فيتلفظ     |
| 125      | تیسری <i>وج</i> ه<br>م              | 113     | حضرت سيدسلمان تدوى رجمة الله عليه    |
| 125      | چونتی دجه                           | 114     | حعزت مولانا الباس رحمة اللهطيه       |
| <u> </u> | کسی ایک شخ سے بیعت کی کیا           | 115     | الل الله كي محبت كيول مفروري ٢٠٠٠    |
| 126      | مشرورت؟                             | 115     | معفرت كنكوى كافرمان                  |
| 127      | وصول الى الله كانسخه<br>معمد م      | 115     | حضرت مولانا روم کا فرمان             |
| 127      | "چنگے سکہ ترے''<br>میں معالمات      | 116     | مولا ناحبدالی و بلوی کا قرمان        |
| 129      | صحبب الل الله كالمقلى وليل          | 116     | مفتی زین العابدین کا فرمان           |
| <u></u>  |                                     |         |                                      |

| منطسر | عنوان                                        | مفتانبر | عنوان                               |
|-------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 151   | ایک فارغ انتصیل عالم کی سر پرسی              | 129     | <i>حکا</i> یت                       |
| 159   | للاجيون 🎕 كى سريرىتى                         | 130     | قرآن مجيد ہے دليل                   |
| 160   | دابعہ بعربیک سرپرتی                          | 131     | صدیث شریف ہے دلیل                   |
| 161   | ایک بورهمی مورت کی سر پرستی                  |         | مشارم کی محبت کا بنیادی اصول        |
| 162   | حکیم خداوندی کی بجا آوری پرسر پرستی          | 132     | שורט                                |
| 164   | ایک مدرسه کی سر پرستی                        | 133     | محبت ہے محبت ملتی ہے                |
| 165   | الله يرجروسه يجيج                            | 134     | تکھتے کی باتیں                      |
| 166   | ساری مشکلات کاحل<br>                         | 137     | الله نيكول كاسر پرست ب              |
| 166   | شیطان ایک بمنگی کی ما تند ہے                 | 139     | سر پرست کا مطلب                     |
| 167   | رزق کے فیصلے کی رات                          | 140     | ایک مثال ہے وضاحت                   |
| 168   | رزق <u>م</u> من شامل چیزیں                   | **•     | الله کى سر پرتى ش آنے كاطريقه       |
| 168   | ہم تو مائل بہ کرم ہیں                        |         | الله پاک کی سر پرستی کی لاجواب      |
| 169   | اس کے لطف اور کرم کا کیا کہنا                | 142     | م <del>ن</del> ایس                  |
| 17t   | غیرانلہ کے در پر جانے کی شرمساری             | 142     | بی بی مریم علیباالسلام کی سرپرستی   |
| 173   | @ فشائلِ ذكر                                 | 143     | نی بی باجره علیهاالسلام کی سر پرستی |
| 175   | ذ کر کرنے والا زندہ کی ما تند <sub>ہ</sub> ے | 143     | دويتيم بچوں کی سر پرستی             |
| 176   | ذ کر کے معاتی                                | !       | عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه كے  |
| 176   | تمام اعمال كالمقصود                          | 145     | بيۇں كى سر پرىق                     |
| 177   | بندون كاذكر فرشتون كالمحفل مين               | 147     | ایک ولی کال کی سر پرئتی             |
| 177   | فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ كَامْطُلْب        | 148     | مرهدِ عالم كالك خادم كاسر يرسق      |
| '<br> |                                              |         |                                     |

| عنوان مغانبر                           |         | (M) (M) |                                    |
|----------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|
|                                        |         | منداسبر | عنوان                              |
| 196                                    | مناجات  | 179     | ذكر مين فنائيت كيے؟                |
| علمت إسلام                             | 'ල      |         | نفس وشیطان کے شر سے بچنے کا        |
| كاعلمبر دار دين                        | سلامتی  | 181     | طريقه                              |
| ے وروازے بند کرنے والا                 | جھکڑ وا | 182     | ڈ پریشن سے بچنے کا آسان طریقہ      |
| 200                                    | وین     | 183     | اصلی ذکریہ ہے۔۔۔۔!!!               |
| يين قبل وقال کي منجائش نہيں 201        | شريعت   | 185     | مرا قبر کے کے آ داب                |
| میں سوال بوچھنے کی حوصلہ               | اسلام   | 185     | گنا ہوں کا کاربن کیسے دور ہو؟      |
| 202                                    | افزائی  |         | تین چیزوں میں لذت ڈھونڈنے کی       |
| و چھنے کی حدود و قیود 204              | سوال!   | 186     | تلقين                              |
| میں دل توڑنے کی ندمت 205               | اسلام   |         | کیا حلاوت نه طنے پر ذکر کرنا ضروری |
| ت کی پیچان                             | شخصيه   | 187     | ې؟                                 |
| مقناطيسيت كانام                        | اسلام   | 187     | ذكرسات طرح پر ہوتا ہے              |
| بہ بھی کی ایک درخشندہ مثال             | د وصحاب | 189     | تتليم ورضاايك نعمتِ بيش بها        |
| اورایمان میں فرق                       | اسلام   | 191     | جنتی اورجہنمی لوگوں کی قلبی کیفیت  |
| ومن كى اتنى عظمت!!                     | بندهٔ   | 192     | عذابِ البي ہے بچنے کا بہترین عمل   |
| علہ                                    | -6t1    | 193     | الله کے محبوب بندے کون؟            |
| يب نكته                                | ایک؟    | 194     | الله سے ملاقات کا شوق              |
| ورنكته                                 | ایک     | 194     | اوقات ِحسرت                        |
| ي يو نيورسٽيال                         | موبائل  | 195     | ذكرس بياريون كاعلاج                |
| اعظم من الليام المناقلة المسمر هد اعظم | رسول    | 195     | چلتی پ <b>ھرتی</b> لاشیں           |
|                                        |         |         |                                    |

| منطنير       | عنوان                              | مندنبر     | عنوان                             |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|              | مموڑے کی وفا داری کی اللہ کے ہاں   | 2/15       | جبيها گمان ديبانيض                |
| 239          | نتدر                               | 216        | خود ہی مریض خود ہی طبیب           |
| 240          | مومناندصفت                         | 217        | تعليمات إسلامي كأكلت كمال         |
| 240          | ا حالات حاضرہ میں قربانیوں کی      | 217        | رويب بلال اوراسلامی تعلیمات       |
|              | منرورت                             | 221        | ابذائ مسلم سے اجتناب کی تعلیم     |
| 241          | ا کابرعلمائے و بو بند کی قربانیاں  | 224        | مسلمان بمائی کی عزت ِفس کا خیال   |
| <br> -<br> - | مولانا حسین احمد مدنی 📸 کی شانِ    | 225        | فانقامين سنتربيت كامين            |
| 241          | ا<br>قریانی                        | 227        | ک شہادت ہے مطلوب ومقصود مومن      |
| 242          | جابر محكمران كے سامنے كلية حق      | 229        | قربانی کا پیغام                   |
| 245          | غیراللہ کےخوف سے خالی دل           | 230        | مخلوقات من قرباني كأدستور         |
| 246          | حق پرست مجامد کی لاکار             | 230        | زندگ . مبرمقعود                   |
| 246          | ديدة عبرت لےائے مردضعف!            | 231        | قرب البي مع حصول كي شرط           |
| :            | ایک عمر رسیده صحابیه 🗯 کی قربانی ک | 232        | صحابه وكرام على من قرباني كى تزپ  |
| 247          | داستان                             | 233        | تمنائے فارو تی ﷺ                  |
| 248          | شہادت کی تمنا                      | 233        | معذور صحابي رفظته كاكث مرني كاجذب |
| 248          | قطرهٔ شهادت کی قیمت                | 235        | بجوں میں قربان ہونے کا جذبہ       |
| 249          | غسلِ شہادت                         | 236        | محابيه ﷺ من قربانی کی تڑپ         |
| 249          | شهیدی نرالی شان                    | ,          | فتوح الشام بمجامدین کی داستان     |
| 249          | شهبیدگی روح کااکرام                | 237        | نقاب پوش مجامِه ه                 |
| 250          | <b>پا گئے حیاتِ جاودا</b> ل        | 238        | محبت کا کرشمہ                     |
| <u> </u><br> |                                    | :<br> <br> |                                   |

| مفعانبر | عنوان              | مفتانسر     | عنوان                               |
|---------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| 267     | مشابدة ننس؟        | 251         | ﴿ غنیمت سجھ زندگی کی بہار           |
| 269     | حصول مغفرت كابهانه | 253         | هیحت ہر حال میں فائد ومند ہے        |
| 269     | قیولیت دعا کاماحول | 254         | تقیحت کے فائدہ مند ہونے کی شرا لکا  |
| 270     | الله كواية ابتالو! | 255         | سنتابعی ایک کمیاب نعمت              |
|         |                    | 255         | فيض من كن ورائع                     |
|         | rôn rôn rôn        | 256         | جنتيوں کا ایک خاص وصف               |
|         | <b>⊕⊕⊕⊕</b>        | 257         | جہنیوں کا وصف                       |
|         |                    | 257         | االل خيرى سنتة بيس                  |
|         |                    | 258         | منميري آواز                         |
|         |                    | 259         | مجاہرے کے بعدمشاہدہ                 |
|         |                    | 260         | الله کی ایک ولید کی مجامدے کی انتها |
|         |                    | 261         | پانچ ټه ي کی قدر                    |
|         |                    | 262         | ہور بی ہے زندگی مثل برف کم          |
|         | ;<br>              | 263         | وفت کے سے قدردان                    |
| <br>    |                    | 263         | جنت میں ہی ایک حسرت                 |
|         |                    | 263         | ونت کی قدر زانی کا عجیب واقعه       |
|         |                    | 264         | وقت کی قدروانی موتوالی              |
|         |                    | 265         | موت سے پہلے اپنا محاسبہ کر کیجیے    |
|         |                    | 266         | د دمروں کومعاف کرناسیکھیے<br>۔      |
|         |                    | 267         | لنس وشيطان كى شرارتوں توجيعيے!      |
| <u></u> | <u></u>            | <del></del> |                                     |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا بیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجد دی وامت برکاتهم کے علوم ومعارف بربنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسللہ خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء برطابق کا ۱۳۱۰ ہیں شروع کیا تھا اور اب بیہ بیسویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت وامت برکاتهم کے بیانات حکمت فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت وامت برکاتهم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئینہ وار ہوتا ہے۔ یہوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یا دکی ہوئی تقریرین ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بقول مورح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بقول

میری نوائے پریشاں کو نباعری نه سمجھ که میں ہوں محرم رازِ درونِ خانہ

چونکہ بیصاحب ول کی بات ہوتی ہے اس لیے دلوں میں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت کے بیانات کوایک قبولیتِ عامہ حاصل ہے۔ حضرت کے بیانات سے علما بھی مستفید ہوتے ہیں ۔ بڑے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، حجو نے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ حجو نے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے، خواتین کی

74 B888(12)8888( 10)24 D8

بھی اصلاح بوتی ہے۔ غرض کہ ہر طبقہ کے انسان کے لیے یہ خطبات مشعل راہ ہیں۔
'' خطبات فقی'' کی اشاعت کا یہ کام ہم نے اسی نیت سے شروع کیا کہ حضرت اقد س دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اور انہوں نے اپنے مشاک سے علم وحکمت کے جوموتی اکٹھ کر کے ہم تک پہنچائے ہیں ،انہیں موتیوں کی مالا بناکر عوام تک پہنچا یا جائے۔ یہ ہمار سادار سے کا ایک مشن ہے جوان شا ،اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں جسی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطبات کو جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں جسی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطبات کو باری کی مدر وقیمت اہل دل ہی جائے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ صاحب خطبات کی ہے مثال فصاحت و بلاغت ، فربانت و فطانت اور طلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار مثال فصاحت و بلاغت ، فربانت و فطانت اور طلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حفرات کو مخطوط ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کو گئی یا کو تا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لیے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فر ما کرعنداللہ ماجور ہول یہ اللہ تعالی ہے وعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام وینے کی تو فیق عطا فر ما کیں اور اسے آخر ت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنا کیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین سائٹیؤم

فاكثرشا محسمود نقت بندئ للكا خادم محت فالفقيب محت بالفقيب 223 سنة إدافيل الإ



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِي وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ الصَّطَفِيٰ آمَّا بَعُدُ! فقیر کو جب عاجز کے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا بیرغلام حبیب نقشبندی مجد دی نوراللّه مرقد ہے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذیمہ داری سونی تو ابتدامیں چند دن اپنی بے بصناعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے بھانب ليا، چنانچه فرمايا كه بھى تم نے اپن طرف سے اس کام کونہیں کرتا بلکہ اینے بروں کا تھم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ جب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نصیحت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونفیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شاملِ حال ہوئی، حلقہ بڑھتار ہااورالحمد للدشر کا ء کو کافی فائدہ بھی ہوتا کیونکہان کی زند گیوں میں تبدیلی عاجز خودبھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد چہاراطراف سے بیا تات کے لیے دعو تیں آنے شروع ہوگئیں۔ شیخ کا حکم تھا، سرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رنعیہ سفر باندھا اور عازم سفر ہوئے۔ اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض ا و قات صبح ایک ملک، دو پہر دوسر ہے ملک اور رات تیسر ہے ملک میں ہوئی ، اللہ نتعالیٰ نے اپنی رحمت سے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس ٹا تو اِس میں پیہمت کہاں؟ .....گر وہ جس سے جابیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شخصے ع ''قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں''

حقیقت بہ ہے کہ بیمیرے شخ کی دعاہا وراکا برکا فیض ہے جو کام کرر ہاہے، و اما بنعمة ربك فحدث ۔

بیانات کی افادیت کود کیھتے ہوئے کھھ صے بعد جماعت کے کچھ دوستوں نے ان کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واربیا یک سلسلہ چل پڑا۔ بیا عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں بی خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علا طلبا نے کافی بینند یدگی کا اظہار کیا تھا۔

ان خطبات کے مطابعے میں ایک بات میر پیش نظر رکھیں کہ میرکی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان سلمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ جہال کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما ئیں اور انہیں این رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما ئیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک ایے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ئیں۔ آمین اور عاجز کو بھی مرتے دم تک ایے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ئیں۔ آمین شم آمین

دعا گوودعا جو فقیر ذوالفقارا حمرنقشبندی مجددی کان الله له عوضا عن کل شیء





# جذبه ومحبت الهي

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ وَ اللَّذِيْنَ امَنُوْ ا اَشَدُّ حُبًّا لِلله٥ ﴾ (البقرة: ١٦٥)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### تحشش اورمحبت میں فرق:

اللہ رب العزت نے کا ئنات کی تمام چیز وں میں ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے۔ بیمیلان اگر بے جان چیز وں میں ہوتو کشش کہلاتی ہے۔ جیسے کشش ثقل یا گریوی ٹیشنل فورس۔

سائنس کا ایک جیموٹا ساطالب علم بھی جانتا ہے کہ Planets (سیار ہے) ایک دوسرے کو اپنی طرف Attract (تھینچتے) کرتے ہیں۔ بیمبلان جو بے جان چیزوں کا ایک دوسرے کی طرف ہے بیکشش کہلائے گا۔اوریہی میلان اگر جاندارلوگوں کا ہوتو اس کومجت کے نام ہے تعبیر کرتے ہیں۔

#### محبت کی علامت:

محبت کی علامات بیہ ہوتی ہیں کہ طبائع ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھتی ہیں۔ ایک دوسرے سے بات کرنے میں مزا آتا ہے،مل بیٹھنے میں مزا آتا ہے۔حال احوال کہنے، سننے میں مزا آتا ہے۔اورا گرمبھی اس سے جدا وفت گز ارنا پڑے تو انسان اس کی کمی کومحسوس کرتا ہے۔

#### محبت کی سمت کیا ہو؟

یہ بیجت انسان کو کلوق سے بھی ہوتی ہے اور پروردگار سے بھی۔ اگر کلوق سے بید محبت نبہ ہوتو انسان معاشرے میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ معاشرے میں ایک کامیاب زندگی گزار نے کے لیے ان محبتوں کا ہونا ضروری ہے۔ مال باپ سے محبت ، اپنے استاذ ہے محبت ، پڑوی ہے محبت ، رشتہ داروں سے محبت - بینمام و محبتیں ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس وجہ سے انسان دوسرے کے فم کواپنا غم سمجھتا ہے اور دوسرے کی خوشی کواپنا ہے ور دوسرے کی خوشی کواپنا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ انسان بیار لیٹا ہوا ہوتا ہے اور تیار دارساری رات جاگ کراس کے قریب گزارتا ہے۔اگر بیمحبتیں نہ ہوتیں تو و نیا میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوتا۔انسا نیت کا جوامتیاز ہے وہ امیتاز شاید باقی ندر ہتا۔

تین ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ بیٹمام محبتیں دل میں ہوں توسبی ، مگران کی ڈ ائزیکشن (سمت ) ٹھیک ہونی جا ہے۔ عام طور پرکہا جا تا ہے۔

Its not the distance which counts its direction.

( فا صلے کی کوئی پروانہیں ہوتی سمت کود یکھا جاتا ہے۔ )

صیح ست کوانسان قدم بڑھار ہاہے تو بالآخراہے جلد یابدیرا بی منزل تک پہنچ جانا ہے اوراگرست ہی ٹھیک نہیں تو جتنا ہی تیز رفتار ہو پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔

تواللہ رب العزت نے اس محبت کو Scalar Quantity (غیر سمتی مقدار) نہیں بنایا کہ جدھر جی جا ہے انسان اپنے دل کو اٹکا بیٹھے، بلکہ اس کو vector Quantity (سمتی مقدار) بنایا۔اس کا Magnitude بھی ہے اور ڈائریکشن بھی۔ڈائریکشنزاللّدربالعزت کے لیے۔ چنانچے ہم جوکلمہ پڑھتے ہیں: لا الله الا الله

''الله کے سوا کوئی معبودتہیں ۔''

تواس کا نچوڑ یہ ہوتا ہے۔ سینٹرل آئیڈ یا یہ ہوتا ہے کہ انسان مخلوق سے کشے اور اللہ رب العزت سے جڑے اور کچر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ مخلوق سے تعلقات قائم کرے۔

محموداور مذموم عبتين:

جب بیاللہ رب العزت کی نسبت ہے ہوں گے تو یہ تعلقات عباوت بن جا کمیں گے۔ اور اگر اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ ہے ہوں گئی تو گناہ بن جا کمیں گے۔ یہ لائن آف دیمارکیشن ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر ان محبول کی ڈائر یکشن اور نسبت اللہ رب العزت کی وجہ ہے ہوتو اللہ رب العزت کے بیم تقبول ہے۔ جی کہ حدیث یاک میں فرمایا گیا:

(( هُمُّ الْمُتَحَا بُّوْنَ فِي اللهِ ))

''اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔''

قیامت کے دن جب عرش کے سواکوئی سارینہیں ہوگا تو وہ و دبندے جواللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے ان دونوں کو اللہ اس محبت کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطافر مادیں گے۔تو بیعتیں محمود ہیں اگر اللہ رب العزت کی نسبت کی وجہ سے ہوں۔اور اگر اپنی خواہشات نفسانی ،اسپنے فائدے اور دنیاوی اغراض کے لیے ہوا تبین خراص کے لیے ہوا تبین خراص گا۔

پہلی صورت کوانسان عشقِ حقیق کہتا ہے۔اور دوسری صورت کو دنیا عشقِ مجازی

کہتی ہے۔ ہے توعشق ہی ..... چونکہ ڈائریکشن کا فرق ہو گیااورای وجہ ہے منزلیس مختلف ہوگئیں ۔

#### محبتِ الهي كي چھتري:

قرآن مجید میں چیزوں کی اور لوگوں کی محبت ہے منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کی اُحَبِیَّت ہے منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کی اُحَبِیَّت ہے منع کیا گیا۔احبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ وہ محبیّں اللّٰہ کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہئیں۔ بلکہ ماتحت ہونی چاہئیں۔ چنا نچہ ارشا دفر مایا:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ آبُنَاءُ كُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ آزُوَاجُكُمْ وَ مَوْفَا وَ خُوَانُكُمْ وَ آزُوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ امْوَالُنِ اقْتَرَ فُتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَ عَصِياكِنُ تَرْضُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي مَسَاكِنُ تَرْضُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي مَسَيلِهِ فَتَرَبَّصُوْ احَتَّى يَاء تِيَ اللَّهُ بِآمُوهِ ﴾

" کہدوو کداگرتمہارے باپ، بیٹے ، بھائی ، بیویاں ، براوری ، وہ مال جوتم نے کمایا ، وہ تجارت جس کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر ہے ، اور وہ مکانات جنہیں تم پند کرتے ہو ، تہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہا دفی سبیل اللہ سے زیادہ پند ہیں تو انظار کرویہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے"

یہ تمام محبتیں اگر اللہ رب العزت کی محبت .....اور اس کے رسول منگاتی آنج کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہا دکرنے کی محبت پر غالب آجا کیں تو پھرتم اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام محبین ہونی جاہئیں گر اللہ کی محبت کی "Umbrella" (چھتری) کے نیچی، یعنی اس کے تحت ہونی جاہئیں۔ پھرتو یہ تھیک

ہیں ۔اس لیے پھرانسان ان محبوں سے زندگی گزارے گاتو نیکی کمائے گالیکن جہاں دیکھے کہ بیاللّٰد کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں تواب حکم ملے گا کہا گریہ تہہار ہے راستے میں آئیں تو یاوک کی ٹھوکر نگا کرآ گے نکل جاؤ۔منزل مقصود کچھاور ہے۔

سیحبین اللہ کی عبادت اور بندگی میں رکا و شنہیں بنی چاہیں۔ اگر کہیں کوئی محبت رکا و شنہیں بنی چاہیں۔ اگر کہیں کوئی محبت رکا و ش بنے گی تو پھراس پر پاؤں رکھ کر جمیں آگے قدم برطانا ہوگا۔ تو یہ محبین اس وقت تک سلامت ہیں ، ٹھیک ہیں ، ٹھی ہیں ، جب تک اللہ رب العزت کی نسبت سے ہیں ۔ اللہ کی محبت کی بنا پر سسامل محبت کس کی دل میں ہو؟ پرودگار عالم کی ۔ سے ہیں ۔ اللہ کی مثال یوں تجھیے! کہ یہ ایک درخت کا Stem (تنا) ہے اور باتی محبت النبی کی مثال یوں تجھیے! کہ یہ ایک درخت کا Stem (تنا) ہے اور باتی اس کی برانچز (شاخیں) ۔ صاف ظاہر ہے کہ جو برانچ اپنے سے جدا ہوتی ہے تو

ہ میشہ ہری بھری نہیں رہتی بلکہ مرجھا جاتی ہے۔ برگ وبار سے محروم ہو جاتی ہے۔ ای طرح دیار سے محروم ہو جاتی ہے۔ ای طرح جب سے کٹ جائے گی تو وہ ہے۔ ای طرح جب بھی کوئی محبت اللہ رب العزت کی نسبت سے کٹ جائے گی تو وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی ۔ ایک ہی محبت ہے جو غالب ہے۔

محبتِ اللی نیوکلیس کی ما نندہے:

حديث پاك مين فرمايا كيا:

((مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَ اَبْغَضَ لِلَّهِ وَ اَعُطٰى لِلَّهِ وَ مَنْعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلِ الْإِيْمَان))

''جس نے ویااللہ کے لیے، نہ دیا اللہ کے لیے، کسی ہے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی ہے محبت کی تو اللہ کے لیے اور اگر کسی ہے دل میں بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے تو اس بندے نے اپنان کو کمل کرلیا۔''

یعنی محبت اللی ایک سنشر ہے،ایک نیوکلیس ہے اور باقی محبتیں اس کے گرد (مدار) میں Revolve (گھوم) رہی ہیں۔ جب تک مدار میں چل رہی Orbit

ہیں تب تک تو ٹھیک ہیں۔ جب اس نیوکلیس سے ہٹیں گی تو پھر میحبتیں انسان کونقصان دینے والی بن جاتی ہیں۔اس لیےارشا دفر مایا:

﴿ وَ الَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ٥ ﴾

'' ایمان والوں کواللّٰدربالعزت ہے شدید محبت ہوتی ہے۔''

#### محبت کے مدارج:

یہاں ہے معلوم ہوا کہ محبت کے بھی مدارج ہیں۔ جس طرح آپ پینے کے لیے پانی ما نگتے ہیں اور سادہ پانی اٹھا کرآپ کودے دیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہوگرم ہوا گئے ہیں اور سادہ پانی اٹھا کرآپ کودے دیا جاتا ہے تو آپ کوٹونٹ کا پانی لا کردے ہیں۔ آپ تو ریفر یجر یئر کا پانی بینا چاہتے ہیں۔ اس نے آپ کوٹونٹ کا پانی لا کردے دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ گرم بیانی لا کے ہیں۔ اب لفظ آپ نے گرم استعال کیا، کین گرمی کا بنا ایک معیار ہے۔ پھر آپ وضو کے لیے پانی لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کوٹیپ واٹر دیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی! گرم ہونا چاہیے یعنی گرمی کی شدت ذرا زیادہ چاہے۔ اگر آپ چائے کے لیے پانی معلواتے ہیں تو اگر وہی پانی آپ کودیا جائے تو آپ ایس ہونا چاہتے ہیں تو اگر وہی پانی آپ کودیا جائے تو آپ اس سے زیادہ گرم چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہے گم گرم ہے۔ مینوں صورتوں ہیں آپ نے گرم کا لفظ استعال کیا۔

پینے کا بانی ، بیر کرم ہے ۔۔۔۔۔وضو کا بانی ، بیر گرم ہے ۔۔۔۔۔جائے کا بانی ، بیر گرم ہے۔ گر تینوں کی گرمی کی جو ڈ گری ہے ( ڈ گری آف ہاٹ نیس )وہ سب کی ڈ فرنٹ ہے۔اس کوشدت کہتے ہیں۔

#### محبت الهي كانيج:

ہرمومن کے ول میں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے،اللّٰدرب العزت کی محبت کا نتج

موجود ہے۔کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو! کس قدر ہے عمل ہی اس کی زندگی کیوں نہ ہو، دن رات گنا ہوں میں گزر ہے لیکن وہ کلمہ پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے اند رمجبت الٰہی کا بیج موجود ہے۔لہذا اس کو مناسب Environment (ماحول) ملنا چاہیے۔ پھر ریہ بیج محطے پھولے گا،اور پھل پھول لگائے گا۔

ہاں!انسان جس ماحول میں رہے،اور جیسے عمل کرے پھراس محبت کی کیفیت میں شدت آتی چلی جاتی ہے۔ بڑھتی چلی جاتی ہے۔

#### محبت والول کے محبت بھر سے اعمال:

جن کو آج ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس محبت کی کہت اللہ کہتے ہیں ہو اس محبت کے Maximum degree of hotness کو) حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ان کو سینے میں اللہ کی محبت کی ایک حرارت محسوں ہوتی ہے۔وہ محبت کی گری انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔وہ ہر وقت عمل کے لیے برا پیٹھنتہ ہوتے ہیں۔وہ ہر وقت ایک موثی ویشن (تحریک) محسوں کر رہے ہوتے ہیں۔ چنا نچہوہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کا انظار ہوتا ہے ۔۔۔ ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کر رہے ہوتے کا ،ان کو اللہ کے حکموں پڑمل کرنا ہو جھمسوں نہیں ہوتا بلکہ محبت میں وہ اس پڑمل کرنا ہو جھمسوں نہیں ہوتا بلکہ محبت میں وہ اس پڑمل کررہے ہوتے ہیں۔ان کے ملوف سے وہ اعمال بھی کرتے ہیں اور او پر سے اللہ رب العز سے کا حمان بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ اے مالک! یہ تیزا احسان ہے کہ تو نے ہیں ہوتے ہیں کہ اے مالک! یہ تیزا احسان ہے کہ تو نے ہمیں تو فیق وی ہوئی ہے۔ ان کے دل میں سے بات ہوتی ہے کہ کہنے والے نے کہا:۔۔ ہمیں تو فیق وی ہوئی ہے۔ان کے دل میں سے بات ہوتی ہے کہ کہنے والے نے کہا:۔۔

منت مند که خدمت علطان جمی کی منت ازو شناس که ورخدمت گزاشند

اے دوست! تو بادشاہ پر احسان نہ چڑھا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے۔ ارے! بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں! بیتو بادشاہ کا احسان ہے کہ جس نے الفران الفران (24**) 1383 (24) الفران (34)** الفران (34) الفران (34) الفران (34) الفران (34) الفران (34) الفران (34)

منہیں خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو ایسا بندہ جب اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے اور احسان بھی پھر اس پرودگار کا مانتا ہے۔ یہ مطلوب ہے۔ یہ مطلوب ہے۔ یہ مطلوب ہے۔ کی شدت ہے اور اللہ رب العزت کو یہی مطلوب ہے۔

﴿ وَ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ اَشَدُدُ حُبُّا لِلّٰهِ ٥ ﴾ ﴿ وَ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ اَشَدُدُ حُبُّا لِلّٰهِ ٥ ﴾

''ایمان والوں کواللہ ہے شدید محبت ہوتی ہے۔''

آج ہم سب کے سب جتنے بھی یہاں کلمہ گوموجود ہیں سینوں میں اللہ کی محبت
لیے ہیٹھے ہیں۔ بیمجبت ہی تو ہے جوہمیں یہاں تھینچ لائی۔ ہماراا پنے گھروں سے وفت
نکال کر، اپنے برنس سے ٹائم فارغ کر کے، اپنی مصروفیات سے وفت نکال کے یہاں
آجانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت سینوں میں موجود ہے۔لیکن
ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ یہ محبت زیادہ ہوجائے۔

آپ نے دیکھا ہوگا! ایک آ دمی کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو؟ بالکل بے نمازی ، بے عمل متم کا آ دمی ہو، اگروہ بھی دیکھتا ہے کہ زمین پر کا غذیر اسے جس پر اللّہ رب العزت کا نام لکھا ہے تو وہ بھی اس کوا ٹھا کے او پر رکھ ویتا ہے۔ بیعلامت ہے کہ اس کے دل میں اللّہ رب العزت کی محبت موجود ہے۔ جو تا الٹا پڑا ہوتو کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کوفوراً سیدھا کروہ تے ہیں۔ بیمبت کی دلیل ہے۔

#### ایک نوجوان کاروح پرورواقعه:

امریکہ میں ایک نوجوان تھا۔کلمہ گومسلمان تھا۔لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھااس دفتر میں کام کرتا تھااس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی ہے اس کا تعلق ہوگیا۔اس کا بیمجت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنا نچہ اس نے بروپوزل (تجویز) بھیج دی کہ میں اس سے شادی کرتا چا ہتا ہوں۔اس کے والدین نے کہا کہ ہماری بیکنڈیشن (شرط) ہے ک

المنتسبم عيسائي بين اس ليه آپ کواپنادين حجهو از کرئيسائي ہونا پڑے گا۔

☆ .....والدین ہے قطع تعلقی کر ناپڑے گی۔

🖈 ..... آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے۔

ہ ہے۔...جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔

اگرآپ یہ تمام شرا کط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کردیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدرمغلوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرا کط قبول کر لیں۔ مال باپ سے قطع تعلقی ،عزیز وا قارب سے رشتہ ختم ، ملک سے رشتہ ختم ،جس کمیونٹی (معجد) میں رہتا تھا، وہاں آتا جاتا تھا، وہاں سے رشتہ ختم حتی کہ یہ اپنا فد جب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزار نے لگ گیا۔ پھراس نے اس کڑی سے شادی کر لی۔مسلمان بڑے پریشان ۔بھی بھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے بھی کتر ایا کرتا تھا۔ کہیں پبلک کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے بھی کتر ایا کرتا تھا۔ کہیں پبلک میں طب جاتا تھا۔ کہیں بالا خرتھک گئے۔

🖈 .....کسی نے کہا:اس کے دل پر مبرلگ گئی۔

☆ .....کسی نے کہا: مرتد ہو گیا۔

🖈 ....کسی نے کہا:اس نے جہنم خرید لی۔

☆ .....کسی نے کہا:اس نے بڑا مہنگا سودا کیا۔

جتنے منہ اتنی باتیں۔اس حال میں اس کو ایک سال گزر گیا، دو سال گزر گیا، دو سال گزر گئا، دو سال گزر گئے، چار سال یونہی گزر گئے۔حتی کہ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے۔حتی کہ بیدان کی یا دداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولی بسری چیز بنما چلا گیا۔اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا درواز ہ کھولا۔ یہ نو جوان بھی فجرکی نماز

پڑھنے کے لیے آیا۔وضو کیا اور مسجد میں صف میں آکر بیٹھ گیا۔امام صاحب بڑے جیران!ان کے لیے تو یہ بڑی مجیب چیز تھی۔انہوں نے نماز پڑھائی، پھراس سے سلام لیا اور اس کوا ہے ججرہ کمرے میں لے گئے۔انہوں نے محبت، پیار سے بیٹھ کر ذرایو جھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔

اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس کڑی کی محبت میں اپنا سب
پھے قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا۔ لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا،
میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن پڑا ہوا تھا۔ میں جب بھی آتا جاتا میری
نظر اس قرآن مجید پر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ بیمیرے مولا کا کلام ہاور
بیمیرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا
ہے، پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے برے تھے لیکن دل
مجھے کہا کرتا تھا: میں نے جس کا کلمہ پڑھا، میں اس سے محبت کرتا ضرور ہوں اس لیے
اس کی نشانی میں نے رکھی ہوئی ہے۔

ای طرح کئی سال گزر گئے۔ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزر نے ہوئے اس پرنظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی۔ میں نے واکف سے بوچھا کرایک کتاب بیہاں پڑی تھی ،وہ کدھر ہے؟اس نے کہا: میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر ضروری چیزیں تھیں ،جواستعمال نہیں ہوتی تھیں ،ان سب کو میں نے ٹریش کر یا لیعنی ان کوالگ کر کے ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا )۔اس نے بوچھا اس دیا لیعنی ان کوالگ کر کے ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا )۔اس نے بوچھا اس کتاب کو بھی ؟اس نے بوچھا اس کتاب کو بھی ؟اس نے کہا: ہاں! یہ نوجوان و ہیں سے واپس گیا اور جا کرٹریش کیبن میں سے وہ کتاب اٹھالایا۔ جب اُڑی نے ویکھا کہ یہ بڑی Strong Feelings میں کرنے کی گئی کہ آخر کیا وجہ ہے گئی کہ آخر کیا وجہ ہے ؟اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چا ہتا ہوں۔

جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے ۔ وہ کہنے گئی: دیکھو! یا تو اس گھر میں بیہ کتاب رہے گی یا بھر میں رہوں گی ۔ تنہیں آج بیہ Decide (فیصلہ) کرنا ہے۔

جب اس لڑی نے یہ کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنفس کی خواہشات کی جمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس (لڑکی) کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا ہے بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کوطلاق دے دی ہے۔ اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا ہوں۔

توا تناغافل مسلمان ہوں کربھی دل میں اللّٰدرب العزبت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔

#### برائی ہے محبت ہو، برے ہے ہیں:

کی لوگوں کو و یکھا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہوتو لوگ اس کو ہری نظرے و یکھتے ہیں۔ ایک اصول یا و رکھ لیجے! ہرائی سے نفرت ہونی چاہیے برے سے نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے ہاسپول میں بیاریوں سے نفرت کیا کرتے ہیں بیاروں سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر بیاروں سے نفرت کرتے تو سٹاف رات دن ان کی خدمت کیوں کرتے ؟ وہ بیاریوں سے بچتے ہیں ، پوری پوری توجہ و سے ہیں کہ یہ بیاریاں ہمیر ، نہ لگ جا ئیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں بہی تعلیم دی۔ چنانچہ پیاز کو جو کھا یا جاتا ہے اس میں مہک ہوتی ہے۔ اس لیے منع فرما دیا گیا کہتم میں مہک والی چیزیں کھاؤ تو مسجد میں نہ جاؤ۔ جب تک کہتم اینے منہ کوصاف نہ کرلو۔ تو نبی علیہ انسلام نے وہاں بینہیں میں نہ جاؤ۔ جب تک کہتم اینے منہ کوصاف نہ کرلو۔ تو نبی علیہ انسلام نے وہاں بینہیں

فر ما یا که میں پیاز ہے نفرت کرتا ہوں بلکہ یوں فر مایا ((اِتِّی اَسْحُوّ ہُ دِیْہِ کھا))

'' کہ میں پیاز کی بو سے نفرت کرتا ہوں۔''

اس سے معلوم ہوا کہ جمیں بند ہے کے اعمال (کی بو) سے نفرت ہونی چاہیے، بند ہے ہے نہیں۔اگریمی اللّٰہ کا بندہ اپنی ڈائزیکشن بدل لے گاتو جیسے آج گنہگار ہے ویسے ہی کل تہجد گزار بن جائے گا۔ بیدل اللّٰہ رب العزت کی دوانگلیوں کے درمیاں میں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

(( يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ ))

''الله تعالیٰ جیسے جا ہے میں دلوں کو بدل دیا کرتے ہیں''

اس لیے ہمیں انسان ہونے کے ناطعے ہر بندے ہے محبت ہوکہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔حدیث یاک میں آتا ہے:

ٱلۡحَلۡقُ عَيَالُ اللّٰهِ

''الله کی مخلوق الله کی عیال ہے۔''

یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھااس کے دل میں اللّہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے۔
مگراس محبت کی کنڈیشن (حالت) یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ویک ( کمزور) ہوتی ہے۔
اب اپنی اس Weakness کو Strenght کو Strenght میں بدلنے کی ضرورت ہے۔وہ کسے بدلیں؟اس کی مثال یوں مجھیے! جیسے ایک درخت کمزور ہے۔اس کو پانی و بجے، کھاو و بیجے تو پھروہ اچھااور تو انا درخت بن جائے گا۔اس طرح آپ بھی اس نو جوان کواچھا ماحول و بیجے۔وعظ ونصیحت سیجے۔

﴿ وَ ذَیِّکُو ۚ فَاِنَّ اللّٰہِ کُوای تَنْفَعُ الْمُوْمِنِین ﴾ (اللّٰ دیات: ۵۵) ''پس تم میراذ کرکرو، پس بے شک میراذ کرایمان والوں کونفع دیتا ہے۔'' اس پرتوجہ دیجیے۔ پھریہی کمزورنو جوان بالآخرآ پ کے سامنے ایک مضبوط مومن بن کر کھڑ اہوجائے گا۔

### محبت الہی کی کوئی حدثہیں:

یہ تمام محبتیں اس وفت تک ٹھیک ہیں جب تک اللّٰہ رب العزت کی نسبت ہے ہیں۔ اور رہی بات اللّٰہ رب العزت کی نسبت سے ہیں۔ اور رہی بات اللّٰہ رب العزت کی محبت کی ،تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی کوئی ڈگری نہیں بتائی گئی۔فرمایا:

#### ﴿ اَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ ﴾

''الله تعالیٰ ہے شدید محبت ہوتی ہے۔''

اب اس محبت کی شدت جتنی بھی ہم بڑھا سکیس بیہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایسی محبت ہو کہ ہم اللہ کا نام سنیں تو تڑپ اٹھیں ۔حدیث پاک میں آتا ہے ۔سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ روایت فرماتی ہیں:

'' نبی علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے آپس میں گفتگو کررہے ہوتے تھے۔ ادھراذان کی آواز آتی۔ بلالؓ اذان کہتے ۔۔۔۔۔اللّٰد اکبر۔۔۔۔ادھر فوراْ حضور مُنَّا ﷺ اٹھ کھڑے ہوتے اور یوں لگتا کہ جیسے ہمیں پہچانے ہی نہیں۔''

یہ ہے محبت کی شدت کہ اللہ کا نام سنا،منا دی نے ندا دی تو سب چیز وں کو چھوڑ دیا اور اپنے مالک سے سامنے مجدہ ریز ہونے کو تیار ہوگئے۔

تو ہمیں بھی ایسی محبت ہو کہا ذان کی آ وازسنیں تو فوراً اسی وفت مسجد کے اندر پہنچ جائیں ۔ تھم سنیں تو اس پڑمل کے لیے تیار ہو جائیں۔

#### محبت کا جنون باقی نہیں ہے:

آج ہمارے اندر بید چیز بہت کم ہے جس کی وجہ سے اکثر احباب بے عملی کا شکار

ہوتے ہیں۔ دل کرر ہاہوتا ہے لیکن قدم کمل کے لیے آئے ہیں بڑھتا۔ وہ محبت کا جذبہ کہا گراس کے اندر Strenght (قوت) آجائے تو پھرانسان کو پیچھے کوئی چیزروک نہیں سکتی۔ یہ محبت کا جذبہ ہمار ہے سلف الصالحین سے لے کے اب تک زندگیوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔

محبت کا جنول باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج نماز و باقی نہیں ہے ہیں تو باقی نہیں ہے ہیں تو باقی نہیں ہے

#### اعمال كي گفٹ بيكنگ:

آج ا محال تو ہیں لیکن ان کے اندر روح باتی نہیں ہے۔ اور یہ روح ان میں محبت کی وجہ سے پڑتی ہے۔ دیکھیں! آج اگر کسی آ دمی کی کہیں منگنی ہوتو وہ جب کسی موقع پر ایک دوسر ہے کو گفٹ بھیجیں تو اس کو گفٹ بیک کرواتے ہیں۔ اگر فروٹ باسکٹ بھی بھیجنی ہے تو اس کو بھی گفٹ بیکنگ کرواتے ہیں۔ بھی ! آپ جو پھلاں کی فوکری بھیج رہے ہیں یہ تو ویسے بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن نہیں! محبت کا اظہاراس طرح تو کو ہو ہے یہ چیزیں ہے ہوگا کہ ہم گفٹ بیکنگ کر کے بھیجیں۔ جس طرح آج محبت کی وجہ سے یہ چیزیں گفٹ بیکنگ کر کے بھیجیں۔ جس طرح آج محبت کی وجہ سے یہ چیزیں گفٹ بیکنگ کر کے بھیجا ہے۔ اس طرح آ جے محبت کی وجہ سے یہ چیزیں گفٹ بیکنگ کر کے بھیجا ہے۔ اس طرح آ بے اعمال کی گفٹ بیکنگ کر کے ایسے یہ وردگار کے پاس بھیجتا ہے۔ ا

میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ تبول پھول کے میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے

مومن کے ول میں ہمی ہر وفت یہی چیز ہوتی ہے۔ اس کیے نماز پڑھتا ہے تو حضوری کے ساتھ پڑھتا ہے۔خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا ہے تو وہ اسے ذوب کر پڑھتا ہے۔ زکو قادیتا ہے تو تا وان سمجھ کرنہیں بلکہ اللّٰہ رب العزت کی محبت کے ساتھ دیے رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اعمال کے اندر جان پیدا کردیتی ہیں۔

#### رب کے نام کے دام:

سیدنا ابراہیم عینۂ تشریف لارہے ہیں۔آپا پی بکریاں چرارہے تھے۔ایک آ دمی قریب ہے گزرااور گزرتے ہوئے اس نے کہا:

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدُرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ

جب اس نے اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف استے پیارے الفاظ میں کہی تو
آپ عیدہ کا دل مچل اٹھا ، تڑپ اٹھا۔ وہیں رک گئے۔ کہا: اے بھائی! ذرا بیہ الفاظ
ایک مرتبہ پھر کہہ دیجیے۔ اس نے کہا: جی! آپ مجھے اس کے بدلے کیا ویں گے؟
آپ نے فرمایا: اچھا! بیرمیرا آ دھار پوڑ آپ کا ہوگیا اور آپ بیالفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ
دیجے۔

اس نے وہ الفاظ پھر دو ہرائے ، کا نوں میں رس کھل گیا۔طبیعت اور زیادہ بے تاب ہوگئی۔ بی چاہا پھرسنوں۔ فرمایا: اے بھائی! بیالفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجے۔ اس نے کہا: اب آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرہ یا باقی کر یاں بھی آپ لے اور ایک مرتبہ بیالفاظ پھر کہہ دیں۔ اس نے پھر وہی الفاظ کے۔ ول میں ایسا ولولہ تھا کہ جی چاہا پھرسن لوں۔ طبیعت جا ہتی تھی ع

ہوتی رہے ثناء تیرے حسن و جمال کی

کہنے گے اے بھائی! ایک دفعہ پھریہ الفاظ کہہ دیں۔وہ کہنے لگا: اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں تو اب اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ ابراہیم میں ا عرض کی جمہیں اس کے لیے چرانے والے کی ضرورت ہوگی ،تواس کے لیے میں تہماری بکریاں چرایا کروں گا ،آپ ایک مرتبہ و بی الفاظ پھر کہہ و بیجے۔اس نے کہا:اے ابرا ہیم خلیل اللہ! مبارک ہو ۔۔۔۔ میں تواللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں۔ مجھے پر دردگار نے بھیجا تھا کہ میر نے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام لواور دیکھو کہ وہ میر بے نام کرکیا دام لگا تا ہے۔ اس کو محبت کی شدت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے نام پر بک جاتا ہے۔۔

خدا کی راہ میں مث جاخدا کے نام پر بک جا یمی الیم تجارت ہے کہ جس کو بے خطریایا

و نیامیں بیا یک ایبابرنس ہے جس میں لاس کا کوئی جانس ہی نہیں۔ جس نے بھی یہ سودا کیا ہمیشہ اس نے نفع پایا۔ منزل پہنچ گیا تو بھی خوش نصیب ہے اور اگر پہنچنے سے پہلے رائے میں موت آگئ پھر بھی خوش نصیب ہے۔ اس لیے کہ اللّہ کی محبت کے رائے میں جلنے والا بن گیا تھا۔ تو یہ مجت ہمارے اندر ہونی جا ہے۔

#### راه خدامیں مٹنے کا جذبہ:

صحابہ پیٹو کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت ہوتی تھی۔ چنا نچہ صدیث پاک میں آیا ہے کہ احد کی لڑائی میں دونوں فو جیس آسنے سامنے ہوئیں۔ اگلے دن فائر کھلنا ہے، لڑائی شروع ہوئی ہے۔ دوصحابہ "آپس میں دوست ہیں۔ پبلا دوسرے کو کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجاہد جب اللہ کے راست میں نکل کر دعا ما نگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نکل کر دعا ما نگتا ہوں آ ہے آمین کہنا اور پھر میں نے بھی سنا ہے۔ کہنے کیوں نہ ہو، میں دعا ما نگتا ہوں آ ہے آمین کہنا اور پھر کہا ہوں آ ہو آمین کہنا اور پھر کہا ہوں آ ہو آمین کہنا اور پھر کہا بہت اچھا۔ چنا نچہ دونوں ایک طرف کو گئے۔

ا با ایک نے دعا ما تکی: اے اللہ! کل میرا مقابلہ دشمن کے کسی بڑے ہے ہو، وہ مجھ پرا فیک کرے میں اس پر وار کروں۔اے مالک! ہمارا خوب مقابلہ ہو۔ بالآخر میں اس پر وار کروں۔اے مالک! ہمارا خوب مقابلہ ہو۔ بالآخر میں اس پر ایسا وار کروں کہ تیرے رائے میں اس کوفل کر ڈالوں اور دشمن کے کسی بڑے کوفل کر ڈالوں اور دشمن کے کسی بڑے کوفل کرنے کا اعز از مجھے حاصل ہو۔ دوسرے نے کہا: آمین۔

اب دوسرے کی باری تھی اس نے وعا ما تھی ، کہا: اے پر وردگار! کل میرا مقابلہ
کسی بہادر دشمن سے ہو، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں ، ہمارا خوب ایک
دوسرے سے مقابلہ ہو۔ اور بالآخر وہ مجھ پر ایسا وار کرے کہ ججھے تیرے راستے میں
شہید کردے۔ اے اللہ! پھر وہ میری آئیسیں نکال دے اور میرے کانوں کو کاٹ
لے، اے آقا! میں قیامت کے دن ای حال میں آپ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں اور تو
مجھ سے پو چھے اے میرے بندے! تیری آئھوں اور کانوں کا کیا بنا؟ اور میں عرض
کروں اے اللہ! میں محبت میں بے نذرانہ آپ کے سیردکر کے آیا ہوں۔

اندازہ سیجے کہ مجت ان کوس قدراللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے ہے تاب کر ویق تھی۔ یہ جذبہ آج جارے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتو ہماری زندگی کی ترتیب مختلف ہوگی۔ ہماری لائف Objective Life (بامقعد زندگی) بن جائے گی۔ ہم بندے کی زندگی کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، المفاہینے منا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، المفاہینے منا ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ ہمیں اس جذ ہے کوا ہے اندر پیدا کرنے کی خاص ضرورت ہے۔

### الله كى راه ميس فدا مونے كى ترب

اسی طرح کاایک اور واقعہ تابعین کے ہاں بھی پیش آیا۔ دوصاحب تھے جن کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کرلیا۔اب ان کے فوجی جواجھے دین و د نش رکھنے والے تھے۔انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ان کوتل نہ کرنا۔ آپ ان کوکسی طرح اپنے وین

پر لے آئیں تو یہ ہماری فوج کے سپہ سالار بنیں گے۔ان کے چبروں سے الیی بہا دری جھلکتی ہے کہ بیہ بڑے شیر دل قتم کےلوگ نظر آتے ہیں۔

بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں ان کواپی طرف لے آؤں گا۔ چنا نچدا گلے دن اس نے ان کو بڑے سبز باغ دکھائے کہتم ہمارے دین پہ آجاؤ۔ ہم تہہیں ہید یں گے، وہ دیں گے۔ انہوں نے ساری با تیں سن کر کہا کہ ہم تو ہرگز اپنے دین سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اب بادشاہ بڑا عجیب فیل کرنے لگا اب اُدھر تو وعدہ کر چکا تھا اور اس طرف اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو اب اس کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا: اچھا! اگرتم میری بات نہیں مانوں گے تو پھر میں دوسراراستہ اپناؤں گا۔ اور تہہیں قبل کرادوں گا۔ انہوں نے کہا:

#### فَاقُضِ مَا اَنْتَ قَاصُ ''جوتو كرسكنا ہے كر لے۔''

چنانچہاس نے تیل گرم کروایااور ان میں سے ایک کواس میں ڈالوا دیا۔اب جب گوشت گرم تیل میں پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ چند بخارات اٹھے اور پوری لاش کہاب بن چی تھی۔ بادشاہ نے اب دوسرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے۔ بادشاہ سے تھا کہاب ریگھبرا گیا، ڈرگیا تو بادشاہ نے ہمدردی کے لیج میں اس سے کہا: آپ نہ رو کمیں ، میں آپ کواس تیل میں نہیں ڈالتا۔ جب اس نے بیات کی تو وہ صاحب اس کی طرف دیکھر کہنے لگے:

اوعقل کے اند ھے! کیا تو یہ بچھتا ہے کہ میں اس کے ڈراورخوف کی وجہ ہے رو رہا ہوں؟ اس بادشاہ (عقل کے اند ھے) نے کہا: ہاں۔ تو وہ کہنے گئے: نہیں۔ میر ہے دل میں ایک بات آئی اور وہ یہ کہ تو مجھے ایک وفعہ تیل میں ڈالے گا تو میری ایک ہی جان ہے، وہ چلی جائے گی،اے کاش! آج میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی ملكفي المستحدد المستح

میری جانیں ہوتیں ،تؤ مجھے اتنی ہی مرتبہ تیل میں ڈالتا اور میں ہر جان کا نذرانہ اللہ

بیمحبت ہے۔ جب ایسی محبت ہوتو پھر انسان اللہ رب العزت کے ہرتھکم کے سامنے سرجھکا تا ہے۔ای لیے صحابہ ﷺ قرآن مجید کی ایک آیت سنتے تھے تو اینے سروں کو جھکا لیتے ،فوراًا ہے آپ کو بدل لیتے تھے۔عمل بالقرآن ان کا جو یکا تھااس کی بنیا دی وجہ ریھی کہ اللہ کی محبت ان کے دلول میں اس قدر سا چکی تھی کہ اللہ کا بکام سنتے اورفو الخودكوبدل ڈالتے تھے۔

#### عمل بالقرآن كي انوكھي مثال:

سید ناحسین ﷺ کا واقعہ ہے کہ گھر میں مہمان آئے۔ باندی کو تھم دیا کہ کچھ بیش سیجے۔ شور بے کا ایک پیالہ تھا وہ گرم کرکے لے آئی۔ جب گرم کر کے لے آئی، در وازے سے داخل ہونے لگی تو قدر تا دیکھ کہیں رہی تھی اور قدم کہیں اٹھا رہی تھی۔ ا چاتک پاؤں اٹکا تو شور بے کا پیالہ آپ سے جسم مبارک پر آگرا۔ اب جب گرم گرم شور بہ گر سے تو بدن جاتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کتنا غصہ آتا ہے؟ تو آپ نے جو غصے کے ساتھ باندی کی طرف و یکھا کہ اتن Careless (غیر ذمہ دار ) ہے۔ تو آخر وہ بھی اس گھر کی باندی تھی۔ پہچان گئی کہ طبیعت میں جلال ہے تو جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آ گے سے قر آن کی بیآیت پڑھی۔ کہنے لگی:

﴿ وَ الْكِظِمِينَ الْغَيْظِ ﴾ " "غصاكو في جانے والے."

قر آن مجید میں ایمان والوں کی کچھ خوبیاں پرور دگار نے گنوا کیں جن میں ہے ایک میبھی تھی کہ' غصے کو پی جانے والے' تو جب اس نے بیالفاظ کیے آپ نے فور أ ا ہے غصے کو کنٹرول کیا اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھا،تو پھراس نے اگلے الفاظ پڑھ ( نلم خانر ۱۳ (36) (36) (38) (36) وهذبه مهت الى (

﴿ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ "ولوگوں کومعاف کردینے والے'' آپ ؓ نے فرمایا: اچھا چل میں نے تیری غلطی کومعاف کردیا۔ تو اس نے اسکلے اظابھی کہدیئے۔

﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ﴾ "اورالله نيكوكاروں كو يسند فرماتے ہيں۔"

آپ نے فرمایا: جامیں نے تخصے اللہ کے راہتے میں آزاد کر دیا۔

کہاں اتنا غصہ ہے؟ کہ اسے سزا دی جائے اور کہاں قر آن کریم کے دوالفاظ نے جیں تو اپنے آپ کواسقدر بدل ڈالتے ہیں کہ جس کوسزادیناتھی اس کواللہ رب زت کے راہتے میں آزاد کر دیا۔

یوانے بنو،فرزانے نہ بنو:

عقلی محبت کام نہیں آتی ۔ عقل بیچھے رہ جاتی ہے یہاں صرف ولولہ کام آتا ہے۔

لوٹ آئے جننے بھی فرزانے گئے

تابہ منزل صرف دیوانے گئے

فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کوجس کا کیلیبر اچھا ہو، آئی کیولیول بہت اچھا ہو۔ اور

زل تک وہی پہنچتے ہیں جن کے دلوں میں محبت الہی کی دیوا تکی ہوا کرتی ہے۔ اس چیز

کوعلا مہا قبال نے کہا:

نالہ ہے بلبلِ شوریدہ خام ابھی الیے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہومصلحت اندیش تو ہے خام ابھی عشق مرمودہ قاصد سے سبک گام عمل عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل

عقل سمجی ہی نہیں معنی پیغام ابھی ہے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

عقل کہتی ہے کہ ادھر راستہ ہی نہیں کوئی جاتا۔عشق کہتا ہے میں تو ہزاروں بارہ کے بھی آ چکا ہوں ، آج اس کی ضرورت ہے۔ ہرمسلمان کے دل میں اللہ رب العزبة کی محبت موجزن ہوتا کہ ہم عمل وعلم کے فاصلوں کو مٹا سکیں۔ دورگی کو دور کسکیں۔ ظاہراور باطن کے تصاد کوختم کرسکیں۔ جنتی بیمجت کامل ہوگی استے ہی علم وعمل کے فاصلے ختم ہوجا کمیں گے اور انسان اپنے علم پیمل کرنے والا ہوگا۔

مجھ ہاتھ آتانہیں ہے آوسحرگاہی:

بیسوزعشق پھرانسان کورا توں کو بھی جگا دیا کرتا ہے۔اللّٰہ کی محبت میں پھرانسان را توں کے آخری پہر میں اکثر اینے پرور دگار سے راز و نیاز کی با تمیں کیا کرتا ہے ۔ عطار ہو،رومی ہو،رازی ہو،غزالی ہو

کھ ہاتھ آتانہیں ہے آو سحر گاہی ان کوسحرگاہی کی عادت ہوتی بھی ہسی کوخواجہ غلام فرید نے فرمایا: ۔۔
ان کوسحرگاہی کی عادت ہوتی بھی ہسی کوخواجہ غلام فرید نے فرمایا: ۔۔
اٹھ فریدا سُتیا تے جھاڑو دے وچ مسیت
تو سُتا تیرا رب جاگدا تیری ڈاھڈے نال پریت

جب الله رب العزت كى محبت دل ميں ہوتو پھر راتوں كا اٹھنا مشكل نہيں ہوتا۔خود بخود آنكھ كھلتى ہے۔ايے لوگوں كو بستر اچھال دينا ہے رات كے آخرى پہر ميں۔الارم فٹ كرنے كى ضرورت نہيں ہوتى ۔ان كے اپنے اندر الارم فٹ ہوتا ہے۔وہ اس وقت ان كواٹھا دينا ہے۔ كتنے تھكے ہوئے كيوں نہ ہوں ان كومصلے پر

کھڑے ہونے سے سکون ملتا ہے اور ساری تھکا وٹ دور ہو جاتی ہے۔اس لیے وہ رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے اور سسکیاں لیے کے ردوتے اور روشھے ہوئے رب کومنایا کرتے تھے۔

تیری محفل بھی گئی ، چاہنے والے بھی گئے شہری محفل بھی گئے شہری میں ہمی گئیں صبح کے نالے بھی گئے شہر

وہ صبح کے نالے آج نظر ہی نہیں آتے۔کہاں ہیں وہ نو جوان جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے اوران کے سینوں میں دل کا نیتے تھے۔

منہ دکھے لیا آئینے میں پر داغ نہ دکھے سینے میں دل ایبا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے کی مسلماں بھول گئے کی مسلمان بھول گئے کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے ہتے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے ہتے وہ ضرب لگانا بھول گئے

اس لیے دلوں میں وہ ولولہ نہیں ، وہ شوق نہیں۔ نگاہ میلی بن گئی۔ ذرا باہر نکلے ادھرادھر کی شکلوں صورتوں کو دیکھا۔ ادھر للچائی ہوئی نظریں پڑرہی ہیں۔ ڈائریشن بلتی جا رہی ہے۔ اب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ ایسی مجالس کی ضرورت ہے جن میں انسان اپنے آپ کومحسوس کرے کہ میں انہان اپنے آپ کومحسوس کرے کہ میں اینی ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکوں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھا سکوں۔ محبت کے بڑھنے سے انسان کو اعمال کی حقیقت کا پہنے چل جا تا ہے۔

### اعمال کی صورت اور حقیقت:

دیکھیے! یہ جواعمال ہیں ان کی ایک حقیقت ہے اور ایک ان کی صورت ہے۔ صورت تو یہی ہے کہ ہم مسجد میں تو آ گئے اور آ کر چند رکعات پڑھ لیں ۔اگر ان کی حقیقت کیا ہے کہ کھڑے تو مسجد میں ہیں پہنچے ہوئے دفتر میں، بازار میں اور بارکے پاس ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈ تھا اس نے اللہ اکبر کے الفاظ سے پیش بٹن کو پریس کیا اور ٹیپ ریکارڈ پڑھتا رہا، پڑھتا رہا۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمتہ اللہ پرآف کا پش بٹن پریس کردیا۔ درمیان میں کیا پڑا؟ کئی بارہمیں اس کا پہتہ ہیں نہیں ہوتا، یہ ہے نماز کی صورت ۔ اور نماز کی حقیقت کے بارے میں نبی مظافی نام کا بارے میں نبی مظافی نام کیا اور نماز کی حقیقت کے بارے میں نبی مظافی نام کا بارہ میں نبی مظافی نام کیا اور نماز کی حقیقت کے بارے میں نبی مظافی نام کا بارہ کا بارک کیا ہے۔

((أَنُّ تَغَبُدُو اللَّهُ تَحَانَّكَ تَرَاهُ)) "بیکه توالله کی عبادت ایسے کرجیسے تواس کود کمیر ہاہے۔" اگریہ کیفیت حاصل جہیں تو:

((فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك))

''پس اگر تو اس ظرح نہیں کر سکتا تو اس طرح تو نماز پڑھ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔''

اب نہ ریے کیفیت حاصل نہ وہ کیفیت حاصل ،تو پھر ہماری نماز کس در ہے کی نماز ہے۔

میرے دوستو! سنیے اور دل کے کا نوں سے سنیے۔ آج میہ حضور قلب دلوں سے نکل گیا ہے۔ آج میہ حضور قلب دلوں سے نکل گیا ہے۔ قرب قیامت کی علامت ہے۔ صدیث پاک میں فر مایا گیا: تو دیکھے گا کہ مسجد نماز بوں سے بھری ہوئی ہوگی ،گمران کے دل اللّٰہ رب العرْت کی یاد سے خالی ہول گے۔ موں گے۔

ایک دفعہ ایک مسجد میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا: بھئی! میں ایک بندہ کے بعد پوچھا: بھئی! میں ایک بندہ ایک ایک بندہ ایسانہ تھا جو کونفیڈ بنس اور صمیم قلب سے کہے کہ ہم نے دور کعت پڑھی ہیں یا جار پڑھی ایسانہ تھا جو کونفیڈ بنس اور صمیم قلب سے کہے کہ ہم نے دور کعت پڑھی ہیں یا جار پڑھی

ہیں۔سب شک ہیں تھے۔کسی کو پیتنہیں کہ دو پڑھی ہیں یا جاررکعت پڑھی ہیں۔ جب ہمار Concentration ( توجہ ) کا بیا عالم ہوتو پھر بتا ہے اس نماز اثر کا ہمارے او پر کیا آئے گا؟ای لیے کسی کہنے والے نے کہا: ۔

سی نه مصروفلسطین میں وہ اذال میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشہ سیماب

سیماب کہتے ہیں مرکری کو(پارے کو)۔اور اس کی بیصفت ہوتی ہے کہ وہ تھرتھرا تار ہتا ہے۔کا نیتار ہتا ہے۔

علامدا قبال نے کہا: کہ پچھلوگ ایسے اذان دینے والے تھے کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو ان کے''اللہ اکبر' کے الفاظ کہنے سے پہاڑ پارے (مرکری) کی طرح کا نینے لگ جاتے تھے۔آگے فرماتے ہیں:

> وہ سجدہ روح زمیں جس سے کا نپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب سسی فاری شاعر نے عجیب بات کہی کہ :۔۔

بہ زمیں چوں سجدہ کردم ززمیں ندا ہر آمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدۂ ریائی ''جب میں نے زمین پہسجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی:اے ریا کے سجدہ

> کرنے والے! تونے مجھے بھی خراب کرڈ الا'<sup>ئ</sup> میں جو سر بسجد ہ ہوائجھی تو زمیں سے آنے گئی صدا

یں جو سر خبرہ ہو، من و خریاں سے ہسے ک سے تیرا ول تو ہے صنم آشنا تحقیے کیا ملے گا نماز میں؟

تو آج اس دل کوصنم آشنائی کی بجائے خدا آشنا بنانے کی ضرورت ہے۔ تا کہ اس کے اندر اللّٰدرب العزت کی محبت پیدا ہو۔ پھر ہمیں اعمال کرنے میں قرآن مجید پڑھنے میں بھی مزا آئے گا۔ صحابہ کرام اس قر آن مجید کو پڑھتے تھے، سنتے تھے تو ان کو ایک الگ مزا آیا کرتا تھا۔

ایک صاحب نماز میں سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں، سینے پہتیرلگ رہے۔ بالآخر ساتھی کو جگا کر کہتے ہیں۔ اگر مجھے اپنے فرض مقبی میں کوتا ہی کا ڈرند ہوتا تو میں تیروں پرتیر کھا تار ہتا اور کہف مکمل پڑھے بغیر نمازختم نہ کرتا۔ اس کی کیا وجہتھی؟ نماز پڑھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا کہ اپنے پروردگارہے ہم کلامی کررہے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا باہر سے فون کر ہے تو مال کہتی ہے بیٹا کوئی اور بات
کرو،ابھی تو کال کی ہے تم نے ۔ بیٹا کہتا ہے اماں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کال کو، تو
مال کہتی ہے کہ پندرہ منٹ گزرنے کا پند ہی نہیں چلا۔ تو جس طرح ماں کو بیٹے سے
بات کرتے ہوئے پندرہ منٹ گزرنے کا پند نہیں چلا۔ ای طرح ان حضرات کو بھی
راتوں کے گزرنے کا پند نہیں چلتا تھا۔ تو بیتمام چیزیں اس لیے تھیں کہ ان لوگوں کے
دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت شدت کے ساتھ تھی ۔ تو ان کو بیہ مقام حاصل تھا۔
﴿ وَ الَّذِیْنَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ہِنَا اللّٰہِ وَ اللّٰذِیْنَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ ہِنَا اِللّٰہِ ہِنَا اِللّٰہِ وَ اللّٰذِیْنَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ ہِنَا اِللّٰہِ وَ اللّٰذِیْنَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبًا لِلّٰہِ وَ اللّٰہِ اِللّٰہِ وَ اللّٰہِ اِنْ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَا اللّٰہِ وَا اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ ال

'' اورایمان والوں کواللہ تعالیٰ ہے شدید محبت ہوتی ہے۔''

اس لیے وہ دن کو گھوڑ ہے کی پیٹھ پر مجاہد ہوتے تھے ادر را تیں وہ مصلے کی پیٹھ پر گزار دیا کرتے تھے۔ یہ کیے؟ ہارا دن تھکنے کے بعد تو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔معلوم ہوا کہ مصلے پہ کھڑے ہونے ہے ان لوگوں کوآرام مل جایا کرتا تھا۔

### محبت والوں کی راتیں:

مبتدی کے لیے یعنی نئے بندے کے لیے عباوت دوا کی مانند ہے اس کوذرا تھینج تان کرنی پڑتی ہے۔لیکن جب اس راستے پر چل پڑتا ہے تو عبادت گزار بن جاتا ہے۔ پھراس کا دل جاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں ، نیکی میں مصروف رہوں۔ کتے ہی ایسے واقعات ہیں کہ وہ لوگ ساری ساری رات عبادت ہیں گرار دیا کرتے سے ۔ سیدہ فاطمۃ الزاہرا ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ عشا کے بعد دور کعت کی نیت باندھی ۔ اللہ رب العزت کا کلام پڑھتی رہیں، پڑھتی رہیں، دل میں ایسا لطف تھا، ایسامزاتھا، جب سلام پھیراتو کیا دیکھتی ہیں کہ منج صادق کا وقت قریب ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ۔ آنکھوں سے آنسونکل آئے اور بیدعا مائگی: اے اللہ! میں نے ابھی دور کعت کی نیت باندھی تھی ۔ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری رات ہی ختم ہوگئ ۔ تو ان کوراتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا۔ یہ نماز ان کی تھکا وٹ دور کردیا کرتی تھی ، فریش کردیا کرتی تھی۔

آج نو جوان چھٹی کی رات دو ویڈیوز لے کرآتے ہیں اور چھ تھٹے ہیٹھ کرسکرین پر تماشا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بالکل ای طرح ہمارے اسلاف بھی جب قرآن پاک کھول کے ہیٹھتے تھے یا مصلے پر کھڑے ہوتے تھے توان کو بھی ٹائم گزرنے کا پہتہ ہی نہیں چاتا تھا۔

#### جذبه ومحبت كادائره كار:

ہمیں یہ کیفیت دلوں میں پیدا کرنی ہے تا کہ دل اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے حکموں کی تعمیل کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آجائے۔ یہ فقط مصلے تک محدود ندر ہے بلکدا گرہم دفتر کی کری پر بیٹے ہیں پھر بھی اللہ کی محبت کا جذبہ دل کے اندر غالب ہو،اگرہم گھرے اندر شوہر کی حیثیت سے ہیں تو بھی اللہ کی محبت کا جذبہ فال جذبہ غالب ہوگا تو جذبہ غالب ہوگا تو ہم زندگی کے جس حال میں بھی ہیں اللہ کی محبت کا جذبہ غالب ہوگا تو ہم ہر جگہ پراللہ کے حکم کونا فذکریں گے۔ہم نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ای لیے اللہ کا ذکر کثر ت سے کیا جائے اس کے کرنے سے انسان کے دل میں اس ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

منه بدائی ۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۸۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۸۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۵۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹۸۸ (۱۹

# جذبہ محبت کی بیداری کیسے؟

آب آپ دیکھیے! آپ یہاں بیٹے ہیں آپ کے ول میں خیال بھی نہیں، لیکن اگرکوئی بندہ Walls کی آئس کریم کا تذکرہ کر ہے اور ذرا پانچ منٹ تذکرہ کرتار ہے تو شاید جاتے ہوئے آ دھے سے زیادہ ان میں سے راستے میں سے لے کریا کھا کر جا کیں گے۔ تو تذکرہ کے ہونے سے طبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہے اور ای طرح جا کیں گے۔ تو تذکرہ کے ہونے سے طبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہے اور ای طرح جن محفلوں میں اللہ کی اس کے محبوب کی اور اللہ والوں کی محبت کا تذکرہ کیا جا تا ہے، جو بندہ ان محفلوں میں اکثر اٹھنا، بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو پھراس کے دل میں بھی بھی بھی بھی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ ایک مقناطیس ہوتا ہے۔ لو ہے کوتھوڑ ہے دنوں کے لیے اس کے ساتھ رکھیں تو لو ہے اندر بھی میکٹیزم انڈیوس ہوجا تا ہے۔ بیر محبت کا معاملہ بھی ای طرح ہے۔ بیر محبت بھی میکٹیزم کی مانند ہے۔ جب اللہ والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو ایسے ہی نیک اور صالحین کے دلوں کی وہ محبت ان دلوں میں انڈیوس موجاتی ہے۔ وہ ایخ دلوں میں انڈیوس ہوجاتی ہے۔ وہ ایخ دلوں میں اس کے اثر ات محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے موجاتی ہے۔ وہ ایخ دلوں میں اس کے اثر ات محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزار نا آسان ہوگی۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو را توں کو جا گنا مشکل نہیں ہوگا۔ ای لیے تو دلوں میں اللہ در العزت کی محبت ہوگی تو را توں کو جا گنا مشکل نہیں ہوگا۔ ای لیے تو دلوں میں اللہ در العزت کی محبت ہوگی تو را توں کو جا گنا مشکل نہیں ہوگا۔ ای لیے تو دلوں میں اللہ در العزت کی محبت ہوگی تو را توں کو جا گنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے تو دلوں میں اللہ در العزت کی محبت ہوگی تو را توں کو جا گنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے کہا:

مجھ کو نہ اپنا ہوش،نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری رودادِ زندگ تاروں سے پوچھ لو میری رودادِ زندگ راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں تو پھرانسان اللہ کے خیال میں ،اس کی یاد میں راتوں کو جاگتا ہے۔

#### اشعار محبت:

ہمارے ایک بزرگ خواجہ عزیز الحسن تھے۔ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا: حضرت سنا ہے کیا حال ہے؟ پہلے تو وہ ڈپٹی کلکٹر تھے پھرانہوں نے پنشن لے لی ۔تو انہوں نے اس کا جواب شعر میں دیا۔ یہ شاعروں کی عادت ہوتی ہے۔فرمانے لگے: ۔

پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، مر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم

ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور محبوب سے بات کرنے کا مزہ پارہے ہوتے ہیں۔ تو پھرید کیفیت ہوتی ہے۔

> بندگی ہے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کو کیا جانیں کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانیں وہ جمع ہتفریق تھوڑا کررہے ہوتے ہیں۔

# الله ي حبي اللي كاسوال:

بیاللہ رب العزت کی محبت الی نعمت ہے کہ ہمیں اپنی ہر دعا میں بینعمت مانگنی چاہیں۔ العزت کی محبت مانگنی چاہیں۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور حقیقت میں امت کو سکھائی کہ ہم مید دعا مانگا کریں۔ تو بیالی نعمت ہے کہ اللہ کے محبوب نے بھی اسے اللہ سے اور مانگا۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلً يُقَرِّبُ اِلَى حُبِّكَ

''اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں ، اور جوآپ سے محبت کرنے والے ان کی محبت کا بھی آپ سے سوال کرتا ہوں ، اور جو ممل آپ کی محبت کرنے والے ان کی محبت کی ورخواست کرتا کی محبت کی ورخواست کرتا ہوں ۔''

اگرہمیں یہ چیزیں نصیب ہو گئیں تو انشاء اللہ ہمیں مقصودِ حقیقی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب گا ور زندگی کا مقصد پورا کرنا جمارے لیے بہت آسان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کچی محبت عطافر مائیں۔ایسی محبت جوہمیں اللہ کی طرف مشغول کردے۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْن









حضرت مُولاً بِبِرِدُ وَالفَقالَ الْحَدُلَّةُ سَبَدَى بيان: مُجَدَى بَلِامُ بيان: مُجَدَى بَلِامُ بيقام: جامع معجد زينب معهدالفقير الاسلامي جَفنگ برموقع: اختام بخاري شريف

# ظبر غياتير © 36 18 19 19 18 18 18 19 ميزان مدل دهند

# ميزان عدل كى حقيقت

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِي وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفِي، آمَّا بَعْدُ وَ بِالسَّنَدِ الْمُتَّصَلِ مِنِّي إِلَى الْإِمَامُ الْهُمَّامُ يَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ ذُوْ الْفِقَارِ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي حَضْرَةُ الْأُ سُتَاذُحَافِظُ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدُ اَمِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي حَضَرَةُ الْأُسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخُ مُحَمَّدُ مَالِكُ كَانْدِهلُويُ نَوَّرَاللَّهُ مَرْ قَدَهُ قَالَ خَدَّثَنِي آبِي مُحَمَّدُ إِدُرِيْسُ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي مُحَمَّدُ إسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوَتْرِي الْمَدَنِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ عَابِدُ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ الْعُمْرِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَنَةَ الْعُمْرِي قَالَ حَدَّثَينِي آخَمَدُ بُنُ الْعَجَلِي قَالَ حَدَّثَنِي قُطُبُ الدِّيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي ٱحُمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي. الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوسُفُ هَرَوِي ٱلْمَشْهُوْرُ بِسَهُ صَدْ سَالَه قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَادُ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ الْفِرَبْرِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةً وَّ اسِعَةً قَالَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ فِي الْحَدِينَةِ وَ سَيَّدُ الْمُحَدِّثِينَ آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْن اِسْمَعِيْلَ بْن إِبْوَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعْفِيِّ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَّاسِعَةً بَابُ: قُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ و نَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ وَ اَنَّ اَحْمَالَ بَنِي آدَمَ وَ قُولِهِمْ يُوزَنُ وَ قَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ الْعَدُلُ بِالرُّورُ مِيَّةٍ وَ على خانىرى 600 1888 (50) 1888 كى ميران مدل كامتيت (50) 1888 كى ميران مدل كامتيت (50)

يُقَالُ الْقِسُطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَ اَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْعَادِلُ وَ اَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ حَدَّثَنِي اَحْمَدُ بُنُ اِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنَ الْجَائِرُ حَدَّثَنِي الْفَعْقَاعِ عَنْ آبِي ذُرُعَةً عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَمَّارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي ذُرُعَةً عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَمَّارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي ذُرُعَةً عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللِّسَانِ مَا لَيْ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

بخاری شریف کی آخری حدیث مبار که تلاوت کی گئی ہے۔امام بخاری اس باب میں سب سے پہلے قرآن مجید کی میآ بت لائے ہیں:

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ اس آيت مبارك ميں قيامت كے دن ميزانِ عدل قائم ہونے كا تذكرہ ہے۔

### قيامت كاتصور:

۔ یہ بات زہن نشین رہے کہ قیامت کا تصورتمام امتوں میں اجمالی طور پر رہا ہے۔لیکن امتِ محدید کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں تفصیلی علم عطا فرمایا۔ چنانچ قرآن مجید کی ایک صورت کا نام بھی اُلْقِیّا مَۃ ہے۔

# قیامت کے دن کی اہمیت:

۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کوایک بہت بڑا سانحہ اور وقوعہ کہا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

ياً يُهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اوردوسرى جَدفر مايا:

# 

# عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيْمِ

ان دونوں آیتوں میں قیامت کے دن کو ایک بڑا واقعہ کہا گیا۔علامہ شہیر احمد سیستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت، جو مالکِ کا نئات ہیں، خالقِ کا نئات ہیں، وہ اس واقعہ کوایک بہت بڑا واقعہ فرمارہ ہیں۔ اس ہے آپ اندازہ لگا کیں کہ قیامت کے دن کی کیا اہمیت ہے؟

قرآن مجید میں قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں۔ بیمختلف نام بھی اس کی اہمیت پر دلیل ہیں۔

..... کہیں اس کو یوم تحسیر کہا۔

.....کہیں اس کو یوم الدِّین کہا۔

..... كهين اس كو يَوم التَّغَا بُن كها

....كېيساس كويۇم النُّمُوركها

..... كبين أس كو يُوم الحُسرُ ة كها

یہ طےشدہ بات ہے کہ قیامت کا دن آ نامہے۔

# قیامت کیے آئے گی؟

یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیے آئے گی؟اس کے دوجواب ہیں:

# (١)..... د يني نقطهُ نظر:

دینی نقطۂ نظرے تو اس کا بیہ جوا ب ہے کہ جس پروردگار نے انسان کوعبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ان کو قیامت کے دن الله المنافية في المنافية في

# (۲)....سائنسى نقطة نظر:

سائنسی نقطہ نظر سے ویکھا جائے تو سائنس دانوں کے اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔

بعض سائنسدانوں کا نظریہ ہے ہے کہ زمین کے اوپر ہرروزشہاب ٹاقب گرتے ہیں۔ ان کو Metroits (میٹرائٹس) کہتے ہیں۔ دس ہزارٹن ملبہز مین پرروزانہ گر رہا ہے۔ کبھی بھی بڑے ہیں۔ 1908ء میں سائبیریا میں تنکسکا کے مطابقے ۔ ایک اتنا بڑا شہاب ٹاقب گراجس کی طاقت ایٹم بم کی طاقت سے وس ہزارگنازیا دو تھی۔ اب آپ سوچے کہ ایٹم بم کی طاقت تھی ہوتی ہے! اس سے بھی دس ہزارگنازیا دو طاقت اس شہاب ٹاقب کی تھی۔

تو بعض سائنس دان کہتے ہیں کہ کوئی میٹرائٹ (شہاب ٹاقب) زمین پرگرے گا اور زمین کے اوپر کے سارے کے سارے لوگ مرجا کیں گے۔ یوں اس دنیا کا اختیام ہوگا۔

بعض سائنس دان کہتے ہیں کہ پچھسٹار نے بین کے قریب ہے گزرتے ہیں۔ جیسے 1993ء میں ایک دم دارستارہ، جسے Italey Comet کہتے ہیں، وہ زمین کے قریب ہے گزراتو سائنس دانوں کوڈرتھا کہ یہ ہمیں زمین سے نہ کمراجائے۔ چنانچہ ایک امکان یہ ہے کہ کوئی ستارہ زمین کے ساتھ کلرائے گا اور دنیا ختم ہوجائے گی۔ ایک امکان یہ ہے کہ کوئی ستارہ زمین کے ساتھ کلرائے گا اور دنیا ختم ہوجائے گی۔
 بعض سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین اور سورج کے گر داللہ رب العزت نے ہیں کہ زمین اور سورج کے گر داللہ رب العزت نے

کچھالیی جگہیں بنائی ہیں کہ جن کو''بلیک ہول'' کہتے ہیں۔ وہ اتنابز اہے کہ وہ پورے سورج کا ایک لقمہ بنا سکتا ہے۔ ای طرح اگر زمین بھی اس کے قریب ہوئی تو وہ اس کو بھی ایک لقمہ بنا سکتا ہے۔ ای طرح اگر زمین بھی اس کے قریب ہوئی تو وہ اس کو بھی ایک لقمہ بنا لے گا۔ چنانچی آج کل انٹر نبیٹ پر ایک کا وُنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے، یعنی دن گن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 21 دسمبر 2012ء کو زمین اور سورج ایک بلیک ہول کے بالکل سامنے آجا کیں گے۔ اس میں دوامکان ہیں:

ایک امکان تو یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو اپنے اندر تھنچ لے، یعنی کھا ہی لے۔ پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسراامکان یہ ہے کہ اس کی شش آتی ہوگی کہ زمین کو گھما کے رکھ دے گا۔ مشرق مغرب بن جائے گی اور مغرب مشرق بن جائے گی۔ چنا نچہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یعنی وہ بات سامنے آئے گی جو آج سے چودہ سوسال پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مائی تھی۔ اس وقت تو اس کو عقلا سمجھنا محال تھا ، گر آج سائنس کی دنیا نے خود کہنا شروع کر دیا کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ سورج مغرب سے بھی طلوع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں زمین کے نارتھ اور ساؤتھ پول (قطب شالی اور قطب جنو تی ) بدل جا کمیں گے۔

بعض سائنس دانوں کا نظریہ ہے کہ سورج کے اندرآ گ ہے۔ وہ آگ بنیادی طور پر ہائیڈروجن ہے جو بیٹیم بن رہی ہے۔ یوں مجھیں کہ اس میں ہروفت کھر بہا کھر بہ ائیڈروجن ہم بھٹ رہے ہیں اوراس کا ٹمپر پچردس ملین سنٹی گریڈ ہے لے کر سوملین سنٹی گریڈ تک ہے۔ گویا سورج آگ کا ایک بہت بڑا گولہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک طبعی عمر ہے۔ بدب ساری ہائیڈروجن ہمیٹیم میں بدل جائے گی تو آگ شمنڈی ہو جائے گی اور پھر سورج کے شمنڈ ا ہوجانے کی وجہ سے زمین پر زندگی ختم ہو طائے گی۔
 حائے گی۔

⊙ …ایک نظریہ جو سب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے،اس کو Big Bang

Theory ( بَكِ بِينَكَ تَقِيورى ) كَتِتِ بِين - يه بَكَ بَيْكَ تَقِيورى كيا ہے؟ .....سائنس وان كہتے ہيں كہ بواتو زمين بھى وجود ميں وان كہتے ہيں كہ سب ہے بہلے اللہ كے تقم ہے ايك دھا كہ ہواتو زمين بھى وجود ميں آگيا۔ يہ چيز ہم مسلمانوں كے نظر ہے كے زيادہ قريب ہے۔ اللہ تعالى نے ارشادفر مایا:

إِنَّمَا اَمْرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُون

لہٰذا ہم ان کے بگ بینگ کے بارے میں کہتے ہیں کہاںتدکا تھم ہوااور زمین اور آسان وجود میں آگئے۔

﴿ .....مائنس دان کہتے ہیں کہ بیسب چیزیں پھیلتی جار ہی ہیں۔ جیسے دھا کہ ہوتو چیزیں دور دورتک چلی جاتی ہیں۔اس کو'' وسعتِ کا ئنات کا نظریۂ' کہتے ہیں۔ بیجی دین کےمطابق ہے۔اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِآيُدٍ وَّ إِنَّا لَمُوْسِعُوْن

''اورہم نے آسان کواپنے ہاتھوں نے بنایا اورہم اس کا ئنات کو وسیع کرتے چلے جارہے ہیں''

پیچیلی تو چلی جار بی ہے لیکن سائنس دان کہتے ہیں کہ بیا یک حد تک تو تھیئے گ اور اس کے بعد سپر گئک کی طرح واپس ایک دوسرے کے ساتھ آئے گی اور آپس میں ککرائیں گی۔ تو بیہ جوسینڈ گب بینگ ہوگا ، بیرقیا مت کا دن ہوگا۔

ر یں ماہ میں اور کبھی محض تخیلات بہر حال! سائنس دانوں کی ہاتیں کبھی تو بچی ہو جاتی ہیں اور کبھی محض تخیلات ہوتے ہیں ہیکن اس بات پرتو گویا سب متفق ہیں کہ قیامت کا دن آنا ہے اور اس دنیا کا ایک آخری دن متعین ہے۔

#### دوچيزون کاچساب:

جب قیامت کاون آنا ہے تو پھرانسان کواللّٰدربالعزت کے حضور پیش بھی ہونا

پڑے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزبة ارشاد فرماتے ہیں: و نَضَعُ الْمَوَاذِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیلُمَةِ ''اورہم قیامت کے دن میزانِ عدل کوقائم کریں گے'' اورآ گے فرمایا:

وَ أَنَّ أَغُمَالَ بَنِيْ اذَمَ وَ قَوْلَهُمْ يُوذَنُ ''اور بنيآ دم كے اعمال اور اقوال كاوزن كياجائے گا'' ديكھيے! دو چيزيں ہوتی ہيں: ايك افعال اور دوسرااقوال قرآن مجيدے اس كا څبوت ملتا ہے۔اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہيں:

الله يضعَدُ الْكلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرِ فَعَهُ "اجِها كلام اى كو پُنِجَا ہے اور اچھا كام اس كو پُنِچا تا ہے' كيلمُ الطَّيِّب ہے اقول اور عَمَّلُ الصَّالِح ہے افعال \_ يمي دو چيزيں ہى محفوظ ہور ہى ہیں ، اور قیامت کے دن انہی دو چیز وں كاحساب ہوگا۔

اكقِسط كى لغوى وصر فى تحقيق:

يهال امام بخارى رحمة الله عليه فرمات بين:

وَ قَالَ مُجَاهِد: اللَّهُ سُطَاس؛ اللَّهُ بِالرُّومِيَّةِ

اور مجامد رحمة التدعليه فرمات بين قسطاس كامعنى عدل إوربيرومي زبان كا

لفظ ہے۔

یہاں پرطالب علم کے ذہن میں میں اسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیلفظاتو قرآن مجید میں بھی استعال ہوا ہے، پھرید ومی زبان کالفظ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَذِنُوْ ا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیْم علیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ابتدامیں بیرومی زبان کا لفظ تھا۔ مگر چونکہ بیعر بی زبان کے قواعد وضوابط پر پورا اتر تا تھا اس لیے عربوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کردیا ع

ہر چہدر کانِ نمک رفت نمک شد
''نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ نمک ہوجاتی ہے۔''
لہندااب بیقر آن مجید کالفظ کہلا ہے گا ۔۔۔۔۔ عَرَبِی مَّبِینَ
آ گے فرماتے ہیں:

وَ يُقَالُ: اللهِ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ "اوركهاجاتا يك قِسط مُقسِطُ كامصدر ي-"

پھرآ گے فر مایا:

وَ آمًّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِر

''اور قاسط ظالم ہوتا ہے۔''

قَاسِطُ کی جُمْ ہے فُسّاطاور قَسْطًا وَ فُسُوْطًا ناانصافی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر قِسْط ہوگاتو''انصاف'' کامعنی دے گااوراگر قَسْطًا اور فُسُوطاً ہوگاتواں کامعنی''ناانصافی'' ہوگا۔

معتزله كارد:

امام بخارى رحمة الله عليه كامقصداس آيت كويبال لانے كابيتھا كەمعتز له كارد بو

جائے .....معتزلہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک فرقہ تھا جوعقل پرست تھا۔وہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ جو چیزعقل میں نہآئے ،وہ چیزممکن نہیں ہوسکتی۔وہ کہتے تھے کہ انسان کی باتوں کو کہتے نا پا جا سکتا ہے؟ کہتے تھا کہ انسان کی باتوں کو کہتے نا پا جا سکتا ہے؟ کہتے تھا میں نہیں آتا۔اعمال کا وزن ہو بی نہیں سکتا .... حالانکہ قرآن مجید میں وزن ہونے کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

وَ لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ

# چیزوں کو ناینے کے مختلف پیانے:

آج سائنس نے بیہ ٹابت کر دیا کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی نایا جا سکتا ہے جن کا ماینا پرانے زمانے میںممکن نہیں تھا۔مثلاً:

..... بلڈ پریشر۔ آج ماپ لیتے ہیں کہ بندے کا کتنا بلڈ پریشر ہے۔

..... بخار ۔تھر مامیٹر کے ذریعے سے بخارکو مایا جاتا ہے۔

..... شوگر \_ شوگر کتنی ہے؟ اس کو بھی ماپ لیتے ہیں ۔

.....نمی کسی کمرے میں نمی کتنی ہے؟ اس کے لیے ہومیڈ فی میٹر بن گئے۔اس

ہے تمی ماپ سکتے ہیں۔

.....بحلی کے وولیج ،فریکونسی اور بکرنٹ کو ماپ لیتے ہیں ۔

چنانچے میزان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک تراز و ہوگا اور اس پر ہر چیز تولی جائے گی۔ بیاللّٰہ کی اپنی قدرت ہے کہ وہ تراز وکس نتم کا ہوگا۔ گر بیٹین ممکن ہے کہ انسان کے اعمال اوراقوال کوتولا جا سکے۔ پہلے زیانے میں تو انسان کی بات کو پکڑا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ آج ٹیپ بن گئی ہے اور وہ بندے کی پوری بات کومحفوظ کر لیتی ہے۔جس پروردگار نے دنیا میں ہاتوں کو محفوظ کروا دیا ،وہ ہاتوں کوتو لئے کے آلات بھی ہنوا دے گا۔البتہ یہ بات کی ہے کہ قیامت کے دن اعمال بھی تلمیں گے اور اقوال بھی تلمیں گے۔

### وزنِ اعمال كا فائده:

ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرا تمال کے وزن کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب من کیجیے۔

.... لِإِظْهادِ الْعَذْلِ ـ اللّه تعالى عدل كے اظہار كے ليے ميزان عدل كوقائم كريں
 گــــ

الإظهارِ صِفَةِ الْقِسْطِ لِآنَه مُقْسِطُ وِ وَكَدالتُدتَعالَى انصاف برورين،
 البنداوه ميزانِ عدل كوقائم كري كي تاكه انصاف كى صفت كاظهور مو۔

اس كييميزان عدل قائم كياجائے گا۔

ميزانِ عدل .....ا حاديث کي روشني مين :

اب رہ گئی یہ بات کہ میزانِ عدل کی تفصیل کیا ہے؟ احاد یث میں اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔

صدیث جبر نیل میں امام بیہی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جب جبر نیل علیہ نے روایت کی ہے کہ جب جبر نیل علیہ نے یو جھا:

يا محمد! منا الايمان؟

تونبی علیه السلام نے ارشا دفر مایا:

﴿ اَنْ تُؤمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

اس حدیث مبار که میں تذکرہ ہے کہ میزان قائم ہوگا۔

'' قیامت کے دن میزان کو پیش کیا جائے گا ،اگر آسانوں ادر زمین کا اس میں وزن کرنا جا ہیں گے تو و ہ ان کے وزن سے بھی زیا دہ گنجائش کا ہوگا۔'' ایسامیزان ہوگا۔

صسایک حدیث مبارکہ، جس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی کتاب میں ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت ہے قتل کیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں:

اَلْمِیْزَ اَنْ لَهُ لِسَانٌ وَ تَحَفَّمَانَ
 اَلْمِیْزَ اَنْ لَهُ لِسَانٌ وَ تَحَفَّمَانَ

''میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے۔''

زبان کا مطلب ،سوئی۔انڈی کیٹر۔ بیہ بتاتی ہے کہ پلزا اِ دھر جھکہ رہا ہے یا اُدھر جھک رہا ہے۔اس کے دو پلز ہے ہوں گے۔ایک میں نیکیاں رکھی جا کمیں گی اور دوسرے میں گناہ۔ پھرسوئی بتائے گی کہ کون ساپلز ابھاری ہے۔

..... خ بهن میں بیر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میزان میں تو لے گا کون؟ مدین پاک میں نبی بیرہ نبی میں اور شاو فر مایا: ابن الی الد نیار حمة الله علیه نے اس کو روایت کیا حذیفه منظه ہے۔

صَاحِبُ الْمُوَاذِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِبُرِيْل ﷺ "قيامت كون ميزان كرنے كذمه دار جرئيل عينه مول كي-" اسسابن الى حاتم نے ابن عباس ﷺ سے روایت كی ، و دفر ماتے ہیں: يُحاسَبُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ كَانَتْ حَسَنَاتُهُ ٱكْثَرَ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ كَانَتْ سَيِّئَاتُهُ اكْثَرَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ النَّارَ

'' قیامت کے دن انسانوں کا حساب ہوگا۔ جس کی ایک نیکی بھی گناہ سے زیادہ ہو گا۔ اور جس کا ایک گناہ زیادہ ہو گا۔ اور جس کا ایک گناہ زیادہ ہو گاتواس کو جنبم میں داخل کر دیا جائے گا۔''

⊙ ۔۔۔۔۔ایک اور روایت ہے جو ابن عباس ﷺ نے نبی علیہ السلام ہے روایت کی
 ہے۔۔

يُوْتِنِي بِسَيِّنَاتِ الْعَبُدِ وَحَسَنَاتِهٖ فَيُقُطٰى بَعُضُهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ بَقِيَتُ وَاحِدَةٌ وَسَّعَ اللَّهُ لَةً فِي الْجَنَّةِ

''(قیامت کے دن) بند ہے کی نیکیوں اور برائیوں کو پیش کیا جائے گا۔ بعض نیکیاں بعض گنا ہوں کو نیکیوں کی وجہ نیکیاں بعض گنا ہوں کے ساتھ کفایت کریں گی ( یعنی گنا ہوں کو نیکیوں کی وجہ ہے ختم کر دیا جائے گا۔اب کیا ہوگا؟) اگرا یک نیکی بھی چے گئی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطافر مادیں گے''

⊙ ....سیده عا اشتصدیقه ﷺ سے روایت ہے۔ و وفر ماتی ہیں:

خَلَقَ اللّٰهُ كَفَتَى الْمِيْزَانِ مِثْلَ السَّمَّآءِ وَالْآرُضِ فَقَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَا رَبَّنَا مَاتَزِنٌ بِهِٰذَا ؟ قَالَ اَزِنُ بِهِ مَنْ شِنْتُ

''اللہ تعالیٰ نے میزان کے میگڑ ہے آسان اور زمین کی مانند بہت بڑے بنائے ہیں۔ جب ملائکہ نے ویکھا تو انہوں نے پوچھا: اے ہمارے پرور دگار! آپ اس میزان کے ذریعے کس کا وزن کریں گے؟ اللہ نے فرمایا: میں جس کا جا ہوں گا اس کاوزن کروں گا۔''

⊙ ..... بیمجتی نے'' شعب'' میں حضرت انس ﷺ ہے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام

نے ارشا دفر مایا:

يُؤتلى بِا بُنِ ادَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْفَفُ بَيْنَ كَفَّتَى الْمِيْزَانِ وَيُؤَكَّلُ بِهِ مَلَكٌ فَإِنْ ثَقُلَ مِيْزَانَهُ نَادَى الْمَلِكُ بِصَوْتِ يَسْمَعُ الْحَلَائِقَ: سَعِدَ فُلَانٌ سَعَادَةٌ لَا يَشْقَى بَعُدَهَا ابَدًا ،وَ إِنْ خَفَّ مِيْزَانُهُ نَادَى الْمَلِكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقَ: شَقَى فُلَانٌ شِقَاوَةً لَا يَسْعَدُ بَعُدَهَا ابَدًا

'' قیامت کے دن اولا دِ آ دم کو پیش کیا جائے گا۔ دو پلڑوں کے درمیان اس کوکھڑا کر دیا جائے گا۔ گاری کی نیکیوں کوکھڑا کر دیا جائے گا۔ گراس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگیا تو فرشتہ ایک منادی کرے گا ،الی آ واز کے ساتھ جس کوساری مخلوق سنے گی کہ فلال بندہ الی نیک بختی پاگیا کہ اب اس کے بعد وہ بد بخت نہیں ہوسکتا۔اور اگر اس کا (نیکیوں کا) پلڑا ہلکا ہوگیا تو فرشتہ ایک اعلان کرے گا ،الی آ واز کے ساتھ جس کوساری مخلوق سنے گی کہ فلال بندہ الیک بدختی پاگیا کہ اب اس کے بعدوہ نیک بختی باگیا کہ اب اس کے بعدوہ نیک بخت نہیں ہوسکتا۔''

اس لیے قیامت کا دن ہمارے لیے ہاراور جیت کا دن ہوگا۔اگر ہم جیت گئے تو بہت بڑی جیت ہےاوراگر ہار گئے تو پھرالیی ہارو نیامیں ہے ہی نہیں۔

# وزن کس چیز کا ہوگا؟

میں ایک بحث چل پڑی کہ قیامت کے دن وزن ہوگا کس کا؟ .....بعض علمانے کہا: اعمال کا وزن ہوگا۔

.....بعض نے کہا: نامہءا عمال ( یعنی جودفتر ککھے ہوئے ہوں گے ) کا دزن ہوگا۔ .....بعض نے کہا: انسانوں کا اپنا دزن ہوگا۔

ا حادیث مبار کہ ہے بیتیوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔

#### (۱).....اعمال كاوزن موگا:

پہلی بات ریہ ہے کہ انٹمال کاوزن ہوگا۔اس کے بارے میں احادیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔

⊙ .....ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:

المُمِيْزَانُ لَهُ كَفَّتَانِ وَلِسَانٌ يُوزَنُ بِهَا الْحَسَنَاتُ وَ السَّيِنَاتُ فَيُولِي الْمِيْزَانِ فَتَنْقُلَ اللَّحَسَنَاتِ فِي آخُسَنَ صُورَةٍ فَتُوضَعُ فِي كَفَّهِ الْمِيْزَانِ فَتَنْقُلَ عَلَى السَّيِّنَاتُ فَتُوْخَدُ فَتُوْضَعُ الْجَنَّةُ عِنْدَ مَنَازِلِهِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُؤْمِنِ: عَلَى السَّيِّنَاتُ فَتُوخَدُ فَتُوضَعُ الْجَنَّةِ فَيَعُوفَ مَنَازِلَهِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُؤْمِنِ: الْحَقُّ بِعَمَلِك، فَينُطَلِقُ إلى الْجَنَّةِ فَيَعُوفُ مَنَازِلَهِ بِعَمَلِه، وَ يُؤتلى بِالسَّيِّنَاتِ فِي الْبَعْضِ صُورُةٍ فَتُوضَعُ فِي كَفَّةِ الْمِيْزَانِ فَتَخَفَّ، بِالسَّيِّنَاتِ فِي الْبَعْضِ صُورُةٍ فَتُوضَعُ فِي كَفَّةِ الْمِيْزَانِ فَتَخَفَّ، وَالْبَاطِلُ خَفِيْفٌ، فَتُطْرَحُ فِي جَهَنَمَ الله مَنازِلِه مِنْهَا وَيُقَالُ: اللَّهُ وَالْبَاطِلُ خَفِيْفُ، فَتُطْرَحُ فِي جَهَنَّمَ الله مَنازِلِه بِعَمَلِه، وَ مَا اَعَدَّ اللّهُ بِعَمَلِكِ إلى النَّارِ فَيَاتِي النَّارُ فَيعُوفُ مَنَازِلِه بِعَمَلِه، وَ مَا اَعَدَّ اللّهُ لَهُ فِيهَا مِنْ انْوَاعِ الْعَذَابِ

''میزان کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک اس کی زبان (سوئی) ہوگ۔ نیکیوں کو بہت خوب صورت شکل میں پیش کیا جائے گا۔اگراس کی نیکیاں اس کی برائیوں پرزیادہ وزنی ہوگئیں تو اس بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اس مومن کو کہا جائے گا: تو اپنے مملوں کے ساتھ کمحق ہو جا (مل جا)۔ وہ جنت کے در جوں پر چڑھے گا اور اپنی منزل کو اپنے مملوں کی وجہ سے پہچان لے گا (کہ بیمیرام کان ہے)۔''

اس حدیث مبارکہ ہے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل میں انسان کے اعمال کوتولا جائے گا۔ • سبعبدالله بن عمر رفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ الساام نے قرمایا: سبخان الله نصف الممیزان و المحمد لله مِلا الممیزان "سبحان الله پڑھنے ہے آ دھا بلز انجر جاتا ہے اور الحمد لله پڑھنے سے پورے میزان کا بلز انجر جاتا ہے۔"

اس حدیث ہے بھی ثابت ہوا کہ اعمال کاوزن کیا جائے گا۔

....عبدالله بن عمر ﷺ ہے ہی ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول الله من ﷺ نے ارشاوفر مایا:

إِنَّ نُوْحًا لَمَّا حَضَرَتُهَ الْوَفَاةُ دَعَا اِبْنَيْهِ فَقَالَ: آمُرُكَمَا بِلَا اِللَّهِ اللَّهِ اللهِ ع فَإِنَّ السَّمُواْتِ السَّبْعِ وَالْآرُضِيْنَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كَفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتْ لَا اِللهَ اِلَّااللَّهَ فِي الْكَفَّةِ الْأُخُواٰى كَانَتْ اَرْجَحُ مِنْهَا۔

'' جب حضرت نوح مینیم کی و فات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فر مایا: میں تہمیں تھم ویتا ہوں کہتم لا الدالا اللہ کی تبیج پڑھو۔اگرایک پلڑ ہے میں سات زمینوں اور سات آسانوں کور کھ دیا جائے اور دوسر نے پلڑ ہے میں لا الدالا اللہ کے مل کور کھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑ ابھاری ہوجائے گا۔''
اس حدیث ہے بھی پتا چلتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔

ایک اور حدیث پاک ہے جسے امام ابو داؤ داور امام تر ندی نے نقل کیا ہے۔
 ابوالدر دار وایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

مّا مِنُ شَيْمِ ۽ أَنْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنَ الْمُحُلْقِ الْحَسَنِ ''ميزان ميں کوئی چيزا چھا خلاق سے زيادہ بھاری نہيں، ہوتی۔'' يعنی انسان جتنے بھی اعمال کرے گا،ان میں سے اس کی خوش خلق سب سے وزنی عمل ہوگا .....اللہ اکبر!!! .....بھئ! ہمیں جا ہے کہ ہم اپنے اندرا چھے اخلاق پیدا کریں تا کہ اس کی برکت ہے قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو حائے۔

صسطبرانی کی ایک روایت ہے جوانہوں نے حضرت انس ﷺ ہے روایت کی ہے
 کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر ﷺ کوارشا دفر مایا:

يَا اَبَا ذَرِّ اَ لَا اَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفَّ عَلَى الظَّهْرِ وَ اَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ؛ فَوَالَّذِئ نَفْسِى بِيَدِه مَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا۔

''اے ابو ذرا کیا ہیں تہہیں دو ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جن کا کرنا تو بہت آسان ہے اور میزان میں باقی عملوں سے زیادہ بھاری ہیں؟ حضرت ابوذر رہ ہے عرض کیا: اے اللہ کے نبی منافظ کے الجھے ضرور بتاہئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: تم حسن خلق کو اپ او پرلازم کرلواور طویل خاموشی کو اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ انسان کو اس سے زیادہ خوبصورتی اورزینت اورکوئی نہیں عطاکی گئی۔''

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ندر حسن خلق بھی پیدا کریں اور زیادہ چپ رہنے کی بھی عادت ڈالیں۔ تاکہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو۔ آج کل کے بچ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آج کل چھوٹے، بروں کے ساتھ برتمیزی کرتے ہیں۔ آج کل چھوٹے، بروں کے ساتھ برتمیزی کرتے ہیں۔ آج کا جھوٹے ، بروں کے ساتھ برتمیزی کرتے ہیں۔ اپنے اخلاق بہت کم ہوتے جارہے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسے بہت ہی زیادہ عام کرنا جا ہے۔

● ....ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے وزنِ اعمال کے بارے میں

بتا إسساق جللب بات ب سساس كواما ما حمد فقل كيا ب فرمات بين:

تَعَبَّدُ رَاهِبٌ فِي صَوْمِعَتِه سِتِيْنَ سَنَةً، فَنَظَرَ يَوْمًا فِي غِبِ السَّمَآءِ

فَقَالَ: لَوْ نَوْلُتُ فَانِي كَا اَرَى اَحَدًا فَشَرِبْتُ مِنَ الْمَاءِ وَتَوَضَّاتُ ثُمَّ

رَجَعْتُ إلى مَكَانِى فَنَوَلَ فَعَرَضَتُ لَهُ إِمْرَاةٌ فَتَكَشَّفَتُ لَهُ، فَلَمُ

يَمُلِكُ نَفْسَهُ آنُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَدَخَلَ بَعْضَ تِلْكَ الْخَدُرَانِ يَعْتَسِلُ

يَمُلِكُ نَفْسَهُ آنُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَدَخَلَ بَعْضَ تِلْكَ الْخَدُرَانِ يَعْتَسِلُ

فِيْهِ، وَ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَمَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَاوْمَا فَيْهِ، وَ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَمَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَاوْمَا الْنِهِ أَنْ خُذِ الرَّغِيْفَ رَغِيفًا كَانَ فِي كِسَائِه - فَاخَذَ الْمِسْكِينُ الرَّغِيْفَ وَمَاتَ الرَّغِيْفَ رَغِيفًا كَانَ فِي كِسَائِه - فَاخَذَ الْمِسْكِينُ اللَّهُ فَوْرَنِ عَمَلُ سِتِيْنَ سَنَةً فَرَجَحَهُ الزِّنَا، فَوُرْضِعَ الرَّغِيْفَ وَمَاتَ الرَّاهِبُ فَوْزِن عَمَلُ سِتِيْنَ سَنَةً فَرَجَحَهُ الزِّنَا، فَوْرُضِعَ الرَّغِيْفَ فَرَجَحَ عَمَلُهُ فَعُهْولَهُ فَيْ فَوْلَهُ

''ایک راہب نے اپنے عبادت خانے میں ساٹھ سال عبادت کی۔ایک دن
اس نے اپنی کھڑی ہے باہر پانی کی جگہ میں جھا نکا اور کہنے لگا:اگر میں نیچا تر
کر یہاں سے پانی پی لوں تو میں کسی کو دیکھوں گا بھی نہیں اور پانی بھی پی لوں
گا، وضو بھی کرلوں گا، پھر میں واپس اپنی جگہ پر آ جاؤں گا۔ چنا نچہ وہ (اپنے
عبادت خانے ہے ) نیچے اترا۔ایک عورت آگئی اور اس عورت کے جسم سے
کپڑ اہٹ گیا۔اس نے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو
روک نہ سکا (اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا) اور اس نے اس عورت سے زنا کا
ارتکاب کرلیا۔اس کے بعد وہ ایک جگہ پر خسل کے لیے داخل ہوا اور اس
موت آگئی۔وہ اس حال میں تھا کہ اس کے آخری سائس تھے۔اس کے پاس
موت آگئی۔وہ اس حال میں تھا کہ اس کے آخری سائس تھے۔اس کے پاس
ایک سائل آگیا (ایک ما نگنے والافقیر آگیا)۔ جب اس (فقیر) نے اس سے
سوال کیا تو را ہب نے اس کو اشارہ کیا کہ یہ میر اتھیلا ہے اور اس میں روٹی کا
عرا ہے۔اس کپڑے میں روٹی کا نکڑا تھا۔سکین نے اس کپڑے میں سے

روئی کا نکڑا لے لیا اور را جب مرگیا۔ اس را جب کی ساتھ سال کی عبادت کا وزن کیا گیا تو زنا کا گناہ سب ہے زیادہ بھاری نکلا ساللہ اکبر کبیرا سیا!!!

یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ ساٹھ سال کی عبادت ایک طرف اور زنا کا گناہ ایک طرف ایک فروق کیا۔ پھر روثی ایک طرف ایک کرارہ گیا تھا جو اس نے سائل کو دیا تھا۔ چنا نچہ پھراس ٹکڑ ہے کولایا گیا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا گیا۔ پھر تیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگیا اور اس بندے کو بخش دیا گیا۔ (اس آخری جملے پر حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ پر رفت طاری ہوگئی اور آپ آبدیدہ ہوگئے)

ذراسوچیے کہ اخلاص کے ساتھ اگر چھوٹا ساممل بھی کیا جاتا ہے تو میزان میں کتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ گنا ہوں کے بلڑے کو ہلکا کر دیتا ہے۔اس حدیث پاک سے بھی سیہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔

- ابن عساكر نے ابو ہریرہ فیت سے روایت كی ہے كہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:
  من توضا فى مسح بيثوب نظيف فلا باس به، و من لم يفعل فھو
  افضل ، لان الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الاعمال "جو شخص وضوكر ہے پھر وہ صاف كيڑ ہے ہے اس كو صاف كر لے ، ختك
  كر لے تو اس میں كوئى حرج نہیں ۔ اگر ایسانہ كر ہے تو یہ بہتر ہے، اس لیے كہ
  قیامت کے دن باتی اعمال کے ساتھ انسان کے وضوكو بھی تو لا جائے گا۔"
  اس حدیث یاک ہے بھی ثابت ہوا كہ اعمال كاوزن ہوگا۔
- ایک اور حدیث پاک ہے جس کوطبرانی نے ''اوسط''میں حضرت جابر ﷺ
  نقل کیا۔وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
  اوّل مَا یُوضع فِی مِیْزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَیٰ اَهْلِهِ
  اوّلُ مَا یُوضع فِی مِیْزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَیٰ اَهْلِهِ

''(قیامت کے دن) نیکی کے بلڑے میں سب سے پہلے جوممل ڈالا جائے گا وہ بندے کا اپنے اہل خانہ کو دیا جانے والانفقہ (خرچہ) ہے۔'' اللّٰدا کبرکبیراً .....!!!

اگر وسعت ہوتو گھر والوں کو تگی نہیں دین چاہے۔نہ ہوتو پھر تو صبر دالی بات ہے۔گر بعض مرد حضرات اس کو ٹول (ہتھیار) کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ بیویوں کوستاتے ہیں،ان کا دل دکھاتے ہیں اور ان کو خرچے سے تنگ رکھتے ہیں۔ بھی ! تربیت کا معاملہ ایک حد تک ہوتا ہے،لیکن اذیت کی حد تک نہ پہنچے۔خود تو دوستوں میں بیٹھارس گلے کھار ہا ہے اور گھر والوں کے پاس بچوں کو دینے کے لیے دورھ کھی نہیں ہے۔قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے اہلِ خانہ کو خرچہ دیتا تھا،اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ چنا نچہ ہرانسان چاہے گا کہ میراعمل ایسا ہو جو کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ چنا نچہ ہرانسان چاہے گا کہ میراعمل ایسا ہو جو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ چنا نچہ ہرانسان چاہے گا کہ میراعمل ایسا ہو جو نیکی کے پلڑے کو جھکا دے۔اس لیے ہمیں اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ خرچ کے معاسلے میں اپنی استطاعت کے مطابق حسنِ سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہے۔

### (٢) ..... نامهءاعمال كاوزن ہوگا:

جن علمانے کہا کہ اعمال نامے کوتو لا جائے گا ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ • سسامام ترمذی اور امام حاکم نے ابن عمر و سے روایت کی کہ رسول اللّه مثّالِثَیْمِ نے فرمایا:

يُصَاحُ بِرَجُلِ مِّنُ اُمَّتِى عَلَى رُؤُوسِ الْحَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُلَهُ يَصُاحُ بِرَجُلِ مِّنُ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُلَهُ يَسُعُ وَ يَسْعُونَ سِجَلَّا كُلَّ سِجلِ مِّنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: وَسُعُونَ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَب! فَيَقُولُ: اَظَلَمَكَ كَتَبَتِي النَّحَافِظُون ؟ فَيَقُولُ: لَا يَارَب فَيَقُولُ لاَظَلَمَكَ اللهُ ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ الْحَافِظُون ؟ فَيَقُولُ: لَا يَارَب فَيَقُولُ لاَظَلَمَكَ الله ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ الْحَافِظُون ؟ فَيَقُولُ : لَا يَارَب فَيَقُولُ لاَظَلَمَكَ الله ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ

فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِ فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدِى حَسَنَةٌ وَ إِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، فَيَقُول: يَا رَبِ اِ مَاهِلِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هلِهِ السِّجَلَّاتِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجَلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كُفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ وَثَقُلُتِ الْبَطَاقَةِ وَلَا يَثْقَلُ مَعَ اِسْمِ اللهِ شَيْءً .

'' قیامت کے دن میری امت کے ایک بندے کو پیش کیا جائے گا۔اس کے گناہوں کے ننانو ہے دفتر ہوں گے۔ان میں سے ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہ دفتر نظرآ ئے گا۔اس سے پیکہا جائے گا: یہ جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان کرتو توں میں ہےتو کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کیے گا:اے میرے پروردگار! میں انکار نہیں کرتا، میں نے خطائیں کی ہیں۔اس سے پوچھا جائے گا: کیا تمہارے اوپر میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم کیا؟ (کیا کچھ زیادہ لکھ دیا ہے؟)۔وہ کیے گا:نہیں،اے یرور دگار! نہیں۔کہا جائے گا: کیا اللہ نے تیرےاو برظلم کیا؟ وہ بندہ اس بات کوسن کر ڈر چائے گا۔ وہ کہے گا:اے بروردگار!نہیں ،آپ نے ظلم نہیں كيا (ميس نے بى اپنے ياؤں بركلها زياں مارى تھيں) -اس سے كها جائے گا:البتہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج کے دن تیرے او پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کاغذ کا ایک جھوٹا سائکڑا نکالا ببائے گاجس پرکلمہشہادت (اشهد ان الااله الاالله واشهد ان محمد عبدة ورسوله) لكما بوگا ـ پيمر وہ بندہ یو جھے گا:اے پرور دگار! گناہوں کےاتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ کا غذ کا حجونا سانکٹرا کیا وقعت رکھتا ہے؟ اس ہے کہا جائے گا:تمہار ہے او پر

ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں اس کے گنا ہوں کے ننا نو بے دفتروں کو اسکا کا مرکھا جائے گا۔ گناہ ملکے ہو جائے گا اور کا غذ کے اس نکڑ ہے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ گناہ ملکے ہو جائیں گے اور وہ کا غذ کے فکڑ ہے والا پلڑا بھا ری ہو جائے گا۔ پھراس سے کہا جائے گا: تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کا غذ کا فکڑا اس لیے بھا ری ہو جائے گا کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔''

سوچیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اس کلے کی کیا قدرو قیمت ہوگی!اس حدیث مبار کہ ہے پہتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کوتولا جائے گا۔

تُوضَعُ الْمَوَاذِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوْضَعُ فِي كَفَّةٍ، وَ يُوضَعُ مَا اُحْصِى عَلَيْهِ، فَتَمَايَلَ بِهِ الْمِيْزَانُ فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَإِذَا اَدُبَرَ بِهِ إِذَا صَائِحٌ يَصِيْحٌ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَل: لَا تَعْجِلُوا فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ ، فَيُؤتِى بِبِطَاقَةٍ فِيْهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ فِي كُفَّةٍ حَتَى يَمِيْلَ بِهِ الْمِيْزَانُ

'' قیامت کے دن تامہ اعمال کولا یا جائے گا اور ایک پلڑے میں بندے کے اعمال کورکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں ایک بطاقہ (کاغذ کا نکڑا) رکھا جائے گا ،اس پرکلمہ شہادت کھا ہوا ہوگا۔ پلڑے میں اس کوآ دمی کے ساتھ ہی رکھا جائے گا ،اس پرکلمہ شہادت کھا ہوا ہوگا۔ پلڑے میں اس کوآ دمی کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔تو وہ بطاقہ والا پلڑا اس کے گنا ہوں والے پلڑے سے جھاری ہوجائے گا۔''

اس مدیث مبارکہ ہے بھی پتا چتا ہے کہ اعمال تا ہے کوتو لا جائے گا۔

#### (۳)....انسانوں کاوزن ہوگا:

بعض علما نے کہا کہ میزان عدل میں اشخاص کوتو لا جائے گا۔اس بات کے دلائل بھی موجود ہیں ۔

بین مسعود ریست از بین مسعود ریست میں آتا ہے کہ ان کی پنڈ لیاں بیلی سی بخصیں۔ بعض صحابہ نے جب ان کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ ان کو مسکرا تا دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا:

اَتَعْجَبُونَ مِنُ دِقَةِ سَاقَيْهِ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهٖ لَهُمَا فِي الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ اُحُدِ

''تم ان کی تیلی پنڈلیوں پر ہنتے ہو۔اللہ کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ ہے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔'' اس سے بیتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔

○ ……ایک اور دلیل سنیے۔اس روایت کوشیخان نے ابو ہر رہے ہے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

مَنِ اخْتَبُسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إِيْمَانًا بِاللهِ وَ تَصْدِيْقًا بِوَعْدِم فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرِيَّهُ وَ رَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِينُوانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_

''جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے گھوڑا پالا ،اللہ پر ایمان اور تصدیق کے ساتھ ، چنانچہ اس گھوڑ ہے کا جارہ ،اوراس کا پینا اوراس کی لیداور اس کا پینا اوراس کی لیداور اس کا پینا اوراس کی لیداور اس کا پیشا ب، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑ ہے کے اندر تولا جائے گا۔''
اس سے بتا جلتا ہے کہ واقعی انسان کواوراس کی ایسی چیزوں کو تولا جائے گا۔

• اس اس پرایک اور حدیث پاک بھی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشا و فر مایا:

رَآيْتُ لِإِمْرَأَةِ آنَّهُ اتِي بِهَا إلى كَفَّةِ الْمِيْزَانِ فَوُّضِعَتْ فِيْهَا وَ وُضِعَ فِي الْكَفَّةِ الْأُخُواى جَبَلُ اُحُدٍ فَرَجَحَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّاس: مَارَآيُنَا هٰذَا قَطُّر فَقِيْلَ: إنَّهُ تُوقِي لَهَا إثْنَى عَشَرَ مِنَ الْوَلَدِ فَكَانَتُ تَكُظِمُ الزُّفُرَةَ وَتَرُدُّ الْعِبُرَةَ

''میں نے ایک عورت کو دیکھا جے لایا گیا اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا۔ اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کورکھا گیا۔ تو وہ عورت احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری نکلی ۔ لوگوں نے کہا: ہم نے تو ایسا بھی نہیں دیکھا (کہ ایک عورت احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو)۔ ان کو بتایا گیا: اس عورت کے بارہ بچے فوت ہوئے ، یہ آئیں پی جاتی تھی اور آنسوؤں کوروک لیتی تھی ۔ (اس کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے احد پہاڑ سے بھی زیادہ محاری کردیا)''

دیکھیں! زندگی میں جومشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں ،ان پر جولوگ صبر کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھنے والے ہوں گے۔

# تينون سم كي اجاديث مين تطبيق:

احادیث سے بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعمال کو تو لا جائے گا، اعمال نامے کو تو لا جائے گا، اعمال نامے کو تو لا جائے گا یابندوں کو تو لا جائے گا۔ علمانے ان تینوں با توں کو تطبیق یوں دی ہے کہ بیہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا اور اپنا فیصلہ ہوگا۔ چاہیں گے تو بندے کے عملوں کو تول دکھا کیں گے، چاہیں گے تو نامہ اعمال کے دفتر وں کو تول دیں گے اور چاہیں گے تو کسی بندے کو تول دیں گے اور چاہیں گے تو کسی بندے کو تول دیں گے ۔ بیاس مالک الملک کی مرضی ہے، جس کے لیے جو چاہے بندے کو تول دیں گے ۔ بیاس مالک الملک کی مرضی ہے، جس کے لیے جو چاہے

معیار مقرر کر دے۔ بعنی قیامت کے دن ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت ہر بندے کو پیش آئے گی۔

#### جتنااخلاص اتناوزن:

اب حدیث پاک کی طرف دو ہارہ توجہ کیجے۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ' اِنتَمَا الْاعْمَالُ بِالنِیّاتِ ''لائے۔اور بخاری شریف کے آخر میں ایسی حدیث لائے جس میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے۔اس میں معرفت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بتانا چا ہے جی کہ جس بندے نے عمل کو جتنا صحیح نیت ہے ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بتانا چا ہے جی کہ جس بندے نے عمل کو جتنا صحیح نیت ہے ۔ کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے اعمال میزان میں استے ہی زیادہ وزنی ہوں گے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا تو میزان کے اندراس کا وہ عمل بہت زیادہ بھاری ہوگا۔اس پرکئی روایات جیں۔

الله من المالية السلام فرمايا:

''میرے ایک صحابی کا ایک مُد جوخرج کرنا دوسروں کے احد پہاڑ کے صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔''

کیونکہ صحابہ ﷺ جیسے اضلاص تو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوسکتا۔ جو اعمال انسان اللّٰہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور ان کو دوسروں سے جھپاتا ہے ،ان اعمال کا وزن بھی قیام ت کے دن بہت زیادہ ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

انظُرُوْا هَلُ بَقِي لَه مِنْ شَيْءٍ؟ فَيَقُولُونَ: مَا تَرَكُنَاشَيْنًا مِمَّا عَلَمُنَاهُ وَ حَفِظُنَاهُ إِلَّا وَ قَلْهُ اَخْصَيْنَاهُ وَ كَتَبْنَاهُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إِنَّ لَكَ عِنْدِي وَ خَفِظُنَاهُ إِلَّا وَ قَلْهُ اَخْصَيْنَاهُ وَ كَتَبْنَاهُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إِنَّ لَكَ عِنْدِي خَنِي خَبِينًا لَا تَعْلَمُهُ وَ آنَا اَجْزِيلُكَ بِهِ الْيَوْم وَ هُو الذِّكُو النِّهُ وَالْخَفِيُّ الْحَبِينَا لَا تَعْلَمُهُ وَ آنَا اَجْزِيلُكَ بِهِ الْيَوْم وَ هُو الذِّكُو النِّهُ وَالْخَفِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ آنَا الْجُزِيلُكَ بِهِ الْيَوْم وَ هُو اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُ مِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ مِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

# ریاوالے اعمال بے وقعت ہوں گے:

جو بندہ ریا کاری کے لیے اعمال کرے گا اس کے اعمال قیامت کے دن ملکے ہوں گے۔

اِنَّهُ لَيَهُ آيِنَ الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ رِيوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ثُمَّ قَلَ الْعَيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ﴾ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ثُمَّ قَلَ الْعَيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ﴾ 'ايك بندے كو قيامت كے دن لايا جائے گا۔ وہ بڑا ہو گا، صحت مند ہو گا۔ اس كاوزن اللہ كے نزديك مجھركے پركے برابر بھى نہيں ہوگا، پھر نبى عليہ السلام نے بيآ بيت يڑھى:

﴿ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴾

'' قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن لا ئیں گے بھی نہیں ( یعنی ان کا

وزن زیروہوگا)۔

ایک اور حدیث مبارکہ ای ریا کاری کے متعلق من کیجیے۔ حضرت انس عظمہ ایک سے متعلق من کیجیے۔ حضرت انس عظمہ اسلام نے ارشادفر مایا:

''قیامت کے دن ایک ایبا بندہ آئے گا جس کا نامہ اعمال مہر شدہ ہو گا(پیک کیا ہوا ہوگا)۔اس کواللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ئیں گے: یہ یہ (اعمال) پیچھے ہٹا دو اور یہ یہ قبول کرلو۔فر شخے کہیں گے: آپ کی عزت کی قشم! ہم نے وہی لکھا جواس نے ممل کیا (آپ اس کے مملوں کورد کیوں فرمار ہے ہیں؟) اللہ تعالیٰ فرما ئیس گے: اس نے یہ عمل میرے غیر کی رضا کے لیے کیا تھا اور آج کے دن میں صرف وہ عمل قبول کروں گا جومیری رضا کے لیے کیا تھا اور آج کے دن میں صرف وہ عمل قبول

تو بھی اعمل کر کے بھی بچھ ہاتھ نہ آیا تو کیا فا مدہ؟ اس لیے اگر انسان عمل کرے تو فقط اللّٰہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔

المنتهجي في ايك روايت نقل كى ہے كه نبي عليه السلام في مايا:

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْآوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنَادِى مُنَادٍ، مَنُ كَانَ اَشُرَكَ فِى عَمَلِهِ لِلَّهِ آحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنُ عِنْدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ اَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرُكِ

''الله تعالیٰ جب قیامت کے دن اگلے اور پچھلے سب لوگوں کو جمع کرے گا۔

ایک ندا دینے والا اس وقت ندا دے گا: جس بندے نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کیا ،اس کو جا ہے کہ وہ اس شریک سے اپنے عمل کا اجر اور بدلہ لے لے''

یعنی اللہ تعالیٰ اس کواس عمل کا کوئی اجرنہیں وے گا۔

طلبا سے گزارش ہے کہ اس سبق کو پلے باندھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے پہلی حدیث اس لیے نقل کی کہ نیت ٹھیک ہو جائے اور آخری حدیث اس لیے نقل کی کہ نیت ٹھیک ہو جائے اور آخری حدیث اس لیے نقل کی کہ جتنی نیت ٹھیک ہوگی اتنا ہی اس عمل کا وزن زیادہ ہو گا۔لہذا ہمیں اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے چاہییں۔

## حدیث مبار که کی تشریخ:

اب طلبا حدیث مبارکہ کی طرف توجہ دیں تا کہ اس کے مضمون کے بارے میں بھی پڑھ لیا جائے۔

حَدَّثَنِيْ ٱخْمَدُ بْنُ اِشْكَابٍ

یال حدیث پاک کے راوی ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ۔ان سے بیرواۃ کا سلسلہ چلتا ہوا ابو ہر رہ ہوں کے بہنچتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشادفر مایا:

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، تَقِيْلَتَانِ فِي كَلِمَتَانِ مَلْكِمَ اللِّسَانِ ، تَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَالِي اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ

ترجمہ: دو کلمے ایسے ہیں جواللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔

بلکہ
 اس کے لِمتان کا مطلب ہے دو کلمے .....اس ہے نحوی کلمہ مراد نہیں ہے ..... بلکہ
 اس کا مطلب ہے دو جملے ۔

- .... تحبیبہ تنان کا مطلب ہے محبوبتان ، کہ بید دونوں کلے اللہ کو بڑے پہند ہیں۔ بیہ دونوں کلے اللہ کو بڑے پہند ہیں۔ بیہ دونوں جملے بھی اللہ کو پہند ہیں اور ان جملوں کو کہنے والا بندہ بھی اللہ کو پہند ہے۔ وہ بھی اللہ کامحبوب بن جاتا ہے۔
- ..... تحفی فقتان علی اللّسان را بان پرلان میں بڑے میکے ہیں۔ حفیفتان اس لیے کہا گیا کہان جملوں کے حروف بہت تھوڑ ہے ہیں اور ان کے حروف بھی ایسے ہیں جوزبان پرآسانی سے جاری ہوجاتے ہیں۔ للبذاان کوخفیف کہا گیا۔ بندہ تھوڑ ہے ہیں جوزبان پرآسانی سے جاری ہوجاتے ہیں۔ للبذاان کوخفیف کہا گیا۔ بندہ تھوڑ ہے ہیں جوفت میں زیادہ نفع کمالیتا ہے۔
- .... ثَقِیْلُتَانِ ہِ بھاری ہیں۔ ثُقِیْلُتَانِ کے لفظ ہے موضوع باب ثابت ہو گیا۔ امام بخاری ترجمہ الباب میں جوحدیث لائے اس کا مطلب کیا تھا۔ فر مایا: ثَقِیلَتَان فِیم الْمِینُوَّان ، وہ اعمال میزان میں بھاری ہوں گے۔

يهاں بردو تکتے ہیں ۔طلباذ را توجیفر مائیں۔

(۱).....گیلمتان کے بعد بینیں کہا گیا کہ وہ زبان پرلانے میں ملکے ہیں اور میزان میں بھاری ہوں گے۔ بلکہ پہلے کہا گیا: تحبیبتانِ إلَّی الْوَّحْمانِ - بدکیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہرعمل کامقصود یہ ہے کہ وہ عمل اللّٰہ کو پسند آ جائے ۔ تو چونکہ مقصد بدتھا اس لیے تحبیبت ان کالفظ پہلے لائے ۔ اللّٰہ کو پسند ہیں ۔ اس لیے ہمیں جا ہے کہ ہم جوعمل بھی کریں وہ اللّٰہ کی رضا کے لیے کریں ۔ (۲) ..... جب طالب علم پڑھتا ہے تحلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، حَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَان ، ثَقِفِيلُتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے شاعری میں وزن کا خیال کرتے ہوئے کلام کرتے ہیں ای طرح بیٹے کلام کیا گیا ہے۔ جیسے قافیے اور ردیف ملاکر بات کی گئی ہے۔ تو محدثین نے بیلکھا ہے کہا گر بلا تکلف مسجع کلام ادا ہوجائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تکلف سے پچنا چاہیے۔ البتہ اگر بلا تکلف ادا ہو جائے تو ایجی بات ہے۔ محدثین نے نبی علیہ السلام کے اس کلام سے بھی اس مسئلہ کا استناط کہا ہے۔

ویسے بھی تنبیج میں نفی ہے اور تخمید میں اثبات۔اور ہمارے کلمہ طیبہ میں بھی یہی ہے۔ لاالہ میں نفی اور الا اللہ میں اثبات۔ محدثین نے لکھا ہے کہ تبیج کو پہلے اور تخمید کو بعد میں لانے میں رازیہ تفا کہ تبیج میں تسخیر لئے تھیں السو ڈائیل (رز اکل سے پاک ہوتا) ہے اور تسحمید میں تسخیر ٹی بالفضائل (فضائل کا حاصل ہونا) ہے۔اس لیے جوانسان اپنے ول کوصاف کر لیتا ہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کے دل کونور سے بھردیتے ہیں۔

اس مضمون کی روایتیں اور بھی حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ ۔۔۔۔۔ چنانچدا یک حدیث پاک میں ہے۔

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ تُعَلَّمُنِي عِلْمًا يُدُحِلُنِيَ الْجَنَّةَ وَ يُنَجِّينِي مِنَ النَّارِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَتَيُن ثَقِيلُتَيُنِ فِي الْمِيْزَان خَفِيفَتَيْنِ عَلَى اللِّسَان تُرُضِيَان الرَّحُمٰن وَ تُسْجِطَان الشَّيُطُنِ ، تَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَإِنَّهُمَا الْمُقَرِّبَتَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبُعِدَانِ مِنَ النَّارِ '' ایک شخص نبی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول الله! میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے ایساعلم سکھا دیجیے کہ جس کے ذریعے ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اورجہنم سے پچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اس کوفر مایا: کیا میں تمہیں دوایسے کلمے نہ سکھا دوں جومیزان میں بھاری، زبان پرلانے میں ملکے، رحمان کوراضی کرنے والے اور شیطان كوغصه ولانے والے بيں۔ (وه كون سے بيں؟) تم يوں كهو: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْعَهْ وَ وَ لِلَّهِ - بيدونوں كلے انسان كوجنت كے قريب كرديتے ہيں اورجہنم ہے دور کر دیتے ہیں۔''

الكاور حديث بإك من ني عليه السلام في ارشاد فرمايا:
 مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فِي يَوْمٍ مِأَةً مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ

''جسٹخض نے ایک دن میں سومر تنہ سبحان اللّٰہ و بھمہ ہ کا ذکر کیا اسکے گنا ہ دھو دیے جاتے ہیں اگر چہوہ گنا ہ سمندر کی حجماگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔'' عزیز طلبا! اگر وفت مل جائے تو سبحان اللّٰہ و بحمہ ہ کی تنبیج سے روز انہ اللّٰہ تعالیٰ سے اینے گناہ معاف کر والیا کریں۔

⊙ .....حضرت ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں:

" نبی علیہ السلام سے بوچھا گیا: کون ساکلمہ افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: وہ کلام جواللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پیند کیا۔ "

اورفرشتول كاكلام كياج؟ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ

یہاں پراللہ نُعالیٰ کے اسم''عطبہ'' کا تذکرہ کیا گیا۔عظیم کا تذکرہ کر کے ہے انسان کے دل میں اللہ نعالیٰ کی جلالت ِشان کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دل پر ہیبت طاری ہوجاتی ہے۔

علمانے لکھا ہے: رحمٰن کے لفظ سے امید، اور عظیم کے لفظ سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ امید اور خوف ، دونوں ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ للبذا اس حدیث سے دونوں باتوں کا ثبوت مل گیا۔ للبذا امام ببخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب کے آخر میں اس لیے لائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے قبولیت کے امید واریتے اور اللہ کی عظمت سے اس کے روہونے پرخوف زدہ تھے۔

# تين تضيحتين:

عزیز طلبا! چونکہ بیآپ کے بخاری شریف کے سبق کی آخری حدیث تھی اس لیے آج آپ سے مخضرانداز میں تین باتیں کرنی ہیں تا کہ آپ کے لیے تھیجت ،وصیت کے رنگ میں رہے۔

## (۱)....اشاعت علم:

پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے پڑھا،اس ہے آپ کیے طالب علم ہو گئے۔ یہ ہیں کہاب آپ عالم بن گئے۔عالم بننے کے لیے تو زندگی لگانی پڑتی ہے۔رسوخ فی العلم کرنے کے لیے تو زندگی لگانی پڑتی ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کے طالب علم بن گئے ہیں کہ آپ نے اللہ علم بن گئے ہیں کہ آپ نے اسلام بن گئے تو مدر سے سے آپ گھروں کو جا کیں گئے سے ساب جب آپ کے طالب علم بن گئے تو مدر سے سے آپ گھروں کو جا کیں گئے تو مدر سے سے آپ گھروں کو جا کیں گئے تو کون ساکام کریں گئے۔ سنیے: نبی علیہ اوکون ساکام کریں گے۔ سنیے: نبی علیہ السلام نے فرمایا:

#### إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا '' مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔''

تو جو بندہ نبی علیہ السلام کا وارث بننا جا ہے گا وہ بھی و بی کا م کرے گا جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ چنانچہ آ پ بھی معلم بننے کی کوشش سیجیے۔

بعض لوگ پوچھتے ہیں، جی! میرے والد فلاں جگہ بزنس کرتے ہیں کیا ہم ہمی

کرسکتے ہیں۔ بھی! ہم نہ تو کام ہے رو کتے ہیں اور نہ بی نوکری ہے رو کتے ہیں، بلکہ
ہم تو علم کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد کسی
مجد میں تغییر پڑھا کیں، حدیث کا درس دیں یا طلبا کو پڑھا کیں۔ کسی با قاعد ہ ادارے
میں نہیں تو انفرا دی طور پر ہی کسی کو پڑھا کیں۔ مقصد تو علم کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا
ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت میں فارغ نہ ہوں تو شام کو پڑھالیں۔ مگر تعلیم کا سلسلہ
جاری رہنا چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کو نبی علیہ السلام کی وراثت والی
فضیلت حاصل رہے گی۔ پھر جولوگ آپ سے دین سیکھیں گے ان کا ثواب آپ کو
فضیلت حاصل رہے گی۔ پھر جولوگ آپ سے دین سیکھیں گے ان کا ثواب آپ کو
طع گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا:

يُجَاءُ بِعَمِلِ الرَّجُلِ فَيُوْضَعُ فِي كَفَّةِ الْمِيْزَانِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فيخف فَيُجَاءَ بِشَىءٍ اَمُثَالُ الْغَمَامِ فَيُوْضَعُ فِي كَفَّةِ مِيْزَانِهِ فَيَوُجَحُ فَيُقَالُ لَهُ: اَتَدُرِى مَاهَٰذَا؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيُقَالَ لَهُ: هَٰذَا فَضُلُ الْعِلْمُ الَّذِي

كُنْتَ تُعَلِّمُهُ النَّاسَ

قیامت کے دن ایک بندے کولایا جائے گا، پھراسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ ایک چیز بادل کی ما نند آئے گی اور وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں آ جائے گی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔ پھراس سے کہا جائے گا: کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا: نہیں، (جھے نہیں پتہ کہ کیا ہے؟) اس سے کہا جائے گا: یہ اس علم کا اجر ہے جو تو لوگوں کو ویا کرتا تھا (آج اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کردیا)

آپ ایک کو پڑھا کیں گے تو وہ آگے سینکڑوں کو پڑھائے گا، پھر وہ آگے ہزاروں کو پڑھا کیں گے۔ یوں سارے کا ساراا جرآپ کے نامدا عمال میں لکھاجائے گا۔ کیونکہ

### اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

ای سے متعلقہ ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے۔ بی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
یَجِیْ عُورُ کُلُ یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَیُوای عَمَلَهٔ مُخْتَقِرًا فَیُنّهَاهُو کَذَلِكَ
اذْ جَاءَ هُ مِثْلُ السّحَابِ حَتّی یَقَعَ فِی مِیْزَانِهِ، فَیُقَال : هلذَا هَا کُنْتَ
تُعَلِّمَ النّاسَ مِنَ الْحَیْرِ فَوْرِتَ بَعُدَكَ فَا جُرْتَ فِیْهِ
تُعَلِّمَ النّاسَ مِنَ الْحَیْرِ فَوْرِتَ بَعُدَكَ فَا جُرْتَ فِیْهِ
تُعَلِّمَ النّاسَ مِنَ الْحَیْرِ فَوْرِتَ بَعُدَكَ فَا جُرْتَ فِیْهِ
تُعَلِّمَ النّاسَ مِنَ الْحَیْرِ فَوْرِتَ بَعُدَكَ فَا جُرْتَ فِیْهِ
تُعَلِّمَ النّاسَ مِنَ الْحَیْرِ فَوْرِتَ بَعُدَكَ فَا جُرْتَ فِیهِ
تُعْلِمَ النّاسَ مِنَ الْحَیْرِ فَوْرِتَ بَعُدَكَ فَا جُرْتَ فِیهِ
تُعْلَمُ النّاسَ مِنَ الْحَیْرِ فَوْرِتَ بَعُدَكَ فَا جُرْتَ فِیهِ
بول کے (یعن نیکیاں تھوڑی ہوں گی)۔ ابھی یہی معاملہ ہوگا کہ ایک بادل
ترک گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں آجائے گا۔ اس سے کہا جائے گا: یہ
وہ ہے جوتو لوگوں کو بھلائی کی با تیں کرتا تھا .....'

د یکھا! بندے کی اپنی نیکیاں تو تھوڑی ہوں گی لیکن لوگوں کو جو خیر کی بات بتائی

ہوگی ،اللّٰد تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اس بند ہے کی بھی مغفرت فر ماویں گے ۔ تو اس سے قیامت کے دن مغفرت بھی آسان ہوجائے گی -

كثرت درود شريف كا فائده:

یه نیمی دیمی میں تھیں کہ جولوگ حدیث پاک کی تعلیم دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام پر در و دشریف بھی زیادہ پڑھتے ہیں ۔انہیں قال دَ سول اللّٰهِ عَلَیْتُ

کتنی بار پڑھنا پڑتا ہے۔ تو درودشریف کی کثرت بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو پڑھنے اور پڑھانے میں گئے رہتے ہیں۔اس درودشریف کی کثرت کی وجہ سے بندے کو نبی علیہالسلام کے ساتھ ایک اور نسبت نصیب ہوجاتی ہے۔

مشکل گھڑی میں مدد کیسے پینجی؟

اب ایک حدیث مبار کہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔اس کو ابن الی الدنیا نے نقل کیا ہے اور عبداللہ بن عمر و ﷺ نے اسے روایت کیا ہے۔وہ فر ماتے ہیں :

ان لا دم من الله عزوجل موقفا فی فسح من العرش علیه ثوبان اخضران کانه نخلة سحوق ، ینظر الی من ینطلق به من ولده الی النار، فبینما آدم الجنة، وینظر الی من ینطلق به من ولده الی النار، فبینما آدم علی ذالك ذنظر الی رجل من امة (محمد) الناله ینطلق به الی النار فینادی آدم : یا احمد یا احمد، فیقول: لبیك یا ابا البشر! فیقول: هذاالرجل من امتك منطلق به الی النار فاشد المئزروا فیقول: هرع فی اثر الملتكة واقول: یا رسل ربی! قفوا؛ فیقولون: نحن الغلاظ الشداد الذین لا تعصی امرالله ما امرنا، و نفعل ما نومر،

فاذا يدى النبى النبي على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجهه فيقول: يا رب قد وعدتنى ان لا تخزينى فى اعتى فياتى المنداء من عند العرش: اطبعو ا محمدا و ردواعن العبد الى المقام ،فاخرج من حجزتى بطاقة بيضاء كالانملة فالقيها فى كفة الميزان اليمنى ،وانا اقول: باسم الله، فترجع الحسنات على السيئات، فينادى بسعد وسعد جده و ثقلت موازينه انطلقوابه الى الجنة فيقول: يا ملائكة قفو احتى اسال العبد الكريم على ربه فيقول بابى انت وامى ما احسن وجهك واحسن خلقك، من انت؟ فقد اقلت عثرتى رحمت عتبى واحسن خلقك، من انت؟ فقد اقلت عثرتى رحمت عتبى فيقول: انا نبيك محمد ،وهذه صلاتك التي وافتك احوج ما تكون اليها

''قیامت کے دن حفرت آ دم طینہ کے لیے عرش کے پاس ایک جگہ ہوگی۔
حفرت آ دم طینم نے دوسبز چا دریں لیمٹی ہوئی ہوں گی (سبزرنگ کے کپڑ ہے
پہنے ہوئے ہوں گے)۔حفرت آ دم طینم کا آنا او نچا قد ہوگا جتنا مجور کا لمبا
درخت ہوتا ہے۔ جب ان کی اولا دمیں سے کوئی بندہ جنت کے درج
پڑھے گا تو آ دم طینم اس کو چڑ ھتا دیجھیں گے۔اوران کی اولا دمیں سے جو
جہنم کے اندر جائے گا ،وہ (او نچے قد کی وجہ سے) اس کو بھی
دیکھیں گے۔حفرت آ دم طینم اس حال میں ہوں گے کہ حفرت آ دم
طینم امت محمد یہ میں سے ایک ایسے بندے کو دیکھیں مے جس کوجہنم کی طرف
میلیما امت محمد یہ میں سے ایک ایسے بندے کو دیکھیں مے جس کوجہنم کی طرف
میلیما اس میں ہوگا۔ آ دم طینم آ واز دیں میں ہون گے در آ دم طینم نبی
علیمالسلام کو پکاریں مے :یا احمد! یا احمد! یا احمد! در آ دم طینم نبی

علیدالسلام فرمائیں گے: اے بشر کے باپ البیک سعد یک آوم علیم کہیں گے: یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے۔اس کوتو آگ کی طرف لے جایا جار ہا ہے۔( نبی علیہ السلام فر ماتے ہیں ) میں اپنی تہبند کوئس کے باندھ لوں گا اور فرشتے اس بندے کوجس طرف لے کر جارہے ہوں گے، میں ان کے قدموں پر چلوں گا ( پیچھے جاؤں گا )اور میں یہ کہوں گا:اے میرے پروردگار کے کارندو!رک، جاؤ۔وہ فرشتے آگے سے جواب دیں گے:ہم سخت میر ہیں (شدت کرنے والے ہیں ) ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تھم دیا ہے ہم اس کی نا فر مانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں تھم دیا جاتا ہے۔اس وقت نبی علیہ السلام اپنے بائیس ہاتھ کو اپنی ریش مبارک پر رکھیں گے اور اپنا چہرہ مبارک عرش کی طرف کریں گے۔فرما کیں گے:اے میرے پروردگار! آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے معالمے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرما ئیں گے۔ پھرعرش ہے ایک ندا آئے گی۔محدمثًا ﷺ کی بات ما نواور اس بندے کواس کے مقام پر واپس لے جاؤ (جہاں میزان عدل قائم کیا گیا تھا، جب وہ بندہ میزان عدل کے پاس آ جائے گا تو نبی علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ) میں اپنی جا در کے ملے ( وَ ب) سے انگلی کے بور کے برابر کاغذ کا ایک نکڑا نکالوں گا۔ میں اس (ککڑے) کومیزان کے نیکی والے پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا: بسم اللہ ( اللہ کے نام سے )۔اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا گنا ہوں کے پلڑے سے جھک جائے گا۔پس اعلان کر دیا جائے گا: میہ شخص نیک بخت بن گیااوراس کا پلز ابھاری ہو گیا۔اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔وہ بندہ کیے گا:اے ملائکہ!رک جاؤ جتی کہ میں اس کریم شخص سے معلوم کروں کہ بیکون ہے؟ (جس نے کاغذ کا حجیوٹا سا پرزہ میرے پلڑے کے

اندر ڈالا)۔ پس وہ کے گا: آپ پر میرے مال باپ قربان! آپ کا چرہ کتا خوبصورت ہے! اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں! آپ کون ہیں؟ آپ نے تو میرے گناہوں کو کم کر دیا اور میرے عذاب کو مجھے ہٹا دیا۔ نی علیہ السلام فرماتے ہیں: ( میں یہ کہوں گا کہ ) میں تمہارا نبی محم سالٹی کے اور بیدوہ درودشریف ہے جوتو میرے او پر پڑھتا تھا، اور اب یہ بچھے ایسے وقت میں پہنچ درودشریف ہے جوتو میرے او پر پڑھتا تھا، اور اب یہ بچھے ایسے وقت میں پہنچ گیا ہے۔ جوتو میرے او پر پڑھتا تھا، اور اب یہ بچھے ایسے وقت میں پہنچ گیا ہے۔ جوتو میرے او پر پڑھتا تھا، اور اب یہ بچھے ایسے وقت میں پہنچ گیا ہے۔ جوتو میرے او پر پڑھتا تھا، اور اب یہ بچھے ایسے وقت میں پہنچ گیا ہے۔ جوتو میرے او پر پڑھتا تھا، اور اب یہ بچھے ایسے وقت میں پہنچ گیا ہے۔ جوتو میرے اور بیا تھا۔ "

قیامت کے دن اس درود شریف کی برکت سے اللّہ درب العزت اس گنا ہگار کی مغفرت فر مادیں گئا ہگار کی مغفرت فر مادیں گئے۔ اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گئے تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی وہ بطاقہ آئے گاجو ہمارے گنا ہوں کو ہلکا کر دے گا اور ہماری نیکوں کووزنی کردے گا۔

# (۲)....خدمتِ خلق:

دوسری بات بیہ ہے کہ جب آپ امتخانوں کے بعد مدرسے سے فارغ ہوں مے
تو آپ کو جا ہیے کہ نیت بیر یں کہ ہم نے جہاں بھی جا کرزندگی گزار نی ہے، ہم نے
وہاں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے۔ اس لیے کہ جواللہ کے بندوں کی خدمت
کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ذرا توجہ کے
ساتھ حدیث ممار کہ سنے!

ابونعیم نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرﷺ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

مَنُ قَطْى لَآخِيهِ حَاجَةً كُنْتُ وَاقِفًا عِنْدَ مِيْزَانِهِ فَإِنْ رَجَعَ فِيْهَا وَ الَّا شَفَعُتُ لَذَ '' جس نے اپنے بھائی کے کسی کام کو پورا کردیا میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو بہت اچھا ،اور اگر گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا (تو چونکہ اس نے اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کیا ہوگا اس ممل کی وجہ ہے) میں اس کی شفاعت کردوں گا۔''

دیکھیے! جب آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے محبوب مٹائیڈ کم کی شفاعت نصب ہوگی۔ بھئی! دنیا داروں کو دیکھا۔ کہ وہ بھی اپنے اداروں کے بامرکھوا دیتے ہیں:

Come to learn, Leave to serve.

" سکھنے کے لیے آؤ، خدمت کرنے کے لیے جاؤ۔"

جب د نیاوی فنوں سکھنے والوں کا بیہ ذہن بنایا جاتا ہے کہتم ووسروں کی خدمت کرونو پھرہم دین پڑھنے والوں کونواس بات کا زیادہ خیال رکھنا جا ہیے۔

# (m)....فتنوں سے بیخے کی دعا:

تیسری بات ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ شہوات اور شبہات ، دونوں طرح کے فتنے بہت عام ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا: '' قرب قیامت میں ایک ایسا وفت آئے گا کہ صبح ایک آ دمی الحصے گا تو ایمان والا ہو گا اور شام کوسونے کے لیے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی ہو چکا ہوگا۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے آخری پہر میں نفل پڑھنے کی عادت بنا کیں اور اس وقت اللہ رب العزت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وعا کمیں ما تکمیں: اے رب کریم! ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ جو ما تکے گا اور اللہ تعالی سے عاجزی اور زاری کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حفاظت ہمی فرما کمیں گے۔

انسان کے پھسلنے کا پہ نہیں چاتا۔ اس لیے یہ کام کرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ے وُر تے بھی رہنا چاہیے۔ دونوں کام ضروری ہیں۔ چنا نچہ جوآ دمی اللہ رب العزت کے سامنے رات کے وقت میں روتا ہے، اس کا ایک ایک آنسوجہنم کی آگ کو بچھا دینے کے سامنے رات کے وقت میں روتا ہے، اس کا ایک ایک آنسوجہنم کی آگ کو بچھا دینے کے لیے کافی ہے۔ جبرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنَّا نَزِنُ اَعْمَالَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا إِلَّا الْبُكَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يَطْفى ۽ بِالدَّمْعَةِ الْوَاحِدَةِ بُحُوْرًا مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ

''ہم بنی آ دم کے تمام اعمال کا وزن کریں گے،سوائے رونے کے،اس لیے کہاللہ تعالیٰ ایک آنسو کی وجہ ہے جہنم کی آگ کے سمندروں کو بچھا کے رکھ دس گے۔''

بس!رونے کی عادت بنالیں اور اللہ تعالیٰ ہے مدد مانگیں۔وہ اگر مدد کرے گا تو ہم ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا ہے رخصت ہوں گے۔

مجھے تو وہ واقعہ یاد آرہا ہے کہ بارش ہونے کے بعد باپ اور بیٹی سفر کر رہے تھے۔آ گے پھسلنے کی جگہ تھی۔ چنانچہ باپ نے بیٹی سے کہا: بیٹی! میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لے ،کہیں پھسل نہ جانا۔ بیٹی کہنے گئی: ابو! میں آپ کا ہاتھ پکڑ بھی لوں گی ،اگر میں پھسل بھی تا۔ بیٹی کہنے گئی: ابو! میں آپ کا ہاتھ پکڑ کیں ، مجھے یقین ہے کہ پھسل بھی گئی تو جلدی ہاتھ مجھوڑ بیٹھوں گی ،آپ میرا ہاتھ پکڑ لیس ، مجھے یقین ہے کہ آپ میرا ہاتھ بکڑ لیس ، مجھے یقین ہے کہ آپ میرا ہاتھ بکڑ لیس ، مجھے یقین ہے کہ آپ میرا ہاتھ بھی میں جھوڑیں گے۔

اے اللہ! ہمارا معاملہ بھی وہی ہے، اگرہم نے آپ کا دامن پکڑ بھی لیا تو ہم کمزور ہیں، چھوڑ بیٹھیں گے، ہم تو بھسل جا کیں گے، شیطان اور نفس ہمارے پیچھے ہے۔ میرے مولی! ہم اتنی فریا دکرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت کے ہاتھ سے ہمارا باز و پکڑ الیجے، ہمیں یقین ہے کہ جب آپ باز و پکڑ لیتے ہیں تو بھراسے چھوڑ انہیں کرتے۔ البیجے، ہمیں یقین ہے کہ جب آپ باز و پکڑ لیتے ہیں تو بھراسے چھوڑ انہیں کرتے۔ البیجے، ہمیں التدرب العزت کے حضور ہم بیدعا کرتے ہیں کہ ہمارے گنا ہوں کو معاف فریا

#### 

دے اور ہمیں موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا ہے جانے کی توفیق عطافر مادے۔ (آمین ثم آمین)

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن







# يك زمانه محسية بااوليا

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُد! فَاعُودُ وَ بِاللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ وَ بِاللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ( لَاَ اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ( ) شَعُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ( ) شَعُطَى الْمُرْسَلِيْنَ سَبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونُ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

تقوى كاحكم:

الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

يَّالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُولُ التَّقُولُ اللَّهُ وَكُونُولُ مَعَ الصَّادِقِيُنُ " اللَّهُ وَكُونُولُ مَعَ الصَّادِقِيُنُ " " السايمان والوتقة لي اختيار كروا ورجوں كے ساتھ موجاؤ!"

اے ایمان والو! اے وہ بند و جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مٹائی آئی ہے حکموں کو مانیں گائی افرار کر چکے ہو! جوع ہد کر چکے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں گے اور اس کے محبوب کے طریقے کو اپنا کیں گے۔ اتبقو الله اللہ سے ڈرو! ہتقو کی اختیار کرو! اس آیت میں تقو کی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو تقو کی حاصل کرنا میمومن کے لیے ضروری ہے۔

تقوی کیے کہتے ہیں؟

تقوی کہتے ہیں ہراس چیز کوترک کردینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ

میں فرق آ جائے۔جو چیز بھی اللہ رب العزت سے دوری کا باعث بنے اس کو جھوڑ دینا تقویٰ کہلاتا ہے۔لہٰذا تقویٰ کے تین مراتب ہیں :

- (۱) پہلا ہے'' کفراور شرک کو چھوڑ وینا'' کفراور شرک سے تو بہ کرنا خلود فی النار سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جو آ دمی کفراور شرک سے نیج گیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کی شاہ کے گا، خلود فی النار کے عذاب سے اور ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے نیج گیا۔
- (۲) دوسراہے'' ترک معاصی''معصیت کو چھوڑ دینا، یہ دخول فی النا رہے بچاؤ کا سبب ہے۔
- (۳) تیسراہے''مشتبہات ہے بچنا''ایباانسان جنت کے اندراللّٰدرب العزت کے ہاں بڑے مراتب پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔لہٰذا انسان جتنا تقویٰ اختیار کرےاتنا کم ہے۔

#### تقو یٰ کی تا کید:

قرآن مجید میں تقویٰ کی تا کید بار بارآئی ہے۔ بلکہ کہیں تو ایک ہی آیت میں دو دو نعد تقوی کا لفظ آیا ہے۔ جب ایک سانس میں ایک بات کو دو مرتبہ وہرایا جائے تو بات کی اہمیت اور زیادہ ہوجاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا:
﴿ يَلَا يُنْهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ا تَقُو ا اللّٰهَ وَ لُتَنْظُو نَفُسٌ مَّاقَدَّمَتُ لِغَدُ وَاتَّقُو ا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَبِيْرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٥﴾ (الحشر: ١٨)

اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٥﴾ (الحشر: ١٨)

"اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے آگے کیا

''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے آگے کیا (سامان) بھیجا ہے اور اللہ ہے ڈرو! بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبر دارہے''

ويكصين ايك بى آيت ب اتقوا الله كے بعد پھر اتقوا الله اس كامطلب ب

کہ اللہ رب العزت کے ہاں تقویٰ کی اتنی اہمیت ہے۔اس لیےاس کوا ختیار کیے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا۔قرآن مجید میں فرمادیا کہ ﴿ إِنْ الْمُ اللّٰهِ الْمُتَقُونِ ﴾ (الانفال: ٣٣)

''الله کے ولی وہی ہیں جوشقی ہوتے ہیں'' تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تقویٰ بھری زندگی گزاریں۔

تقوى كى وصيت:

جب کوئی وصیت کے رنگ میں کوئی تقیحت کرتا ہے تو اس تقیحت کی اہمیت اور زیادہ ہوجاتی ہے۔فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ اَنِ اتَّقُوْا اللَّهَ ﴾ (الشاء:١٣١)

''ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہے وصیت کی تھی تمہیں بھی ہے وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو!''

تو تقوی وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے وصیت فر مائی ہے۔

تقوى كى ترغيب:

ارشادفر مایا\_

فَا تَقُولُ اللَّهُ مَااسْتَطَعْتُمْ (التَّغَابِن:١٦) '' تقوی افتیار کروجتنی تمهاری استطاعت ہے''

لیخی تم جتنے تیز گھوڑے دوڑا سکتے ہواس میدان میں دوڑالو۔میدان کھلا ہے، ہمت کرواس میں جتنا آ گے بڑھ سکتے ہو بڑھو۔ جتنا زیادہ تم تقویٰ اختیار کر سکتے ہو کرو۔

تفویٰ کیاہے؟

حضرت ذوالنون مصري رحمة الله عليه يه يكسى نے يو جيما كه حضرت! تقوى كے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگرتمہارے ول کی تمناؤں کومجسم کر کے کسی طشتری کے اندرر کھ دیں اوراس کوسرِ بازار پھرا کمیں تو کوئی ایسی تمنااس میں نہ ہو کہ جس پرتمہیں شرمندگی ہواس کوتقوی کہتے ہیں۔تو دل میں گناہ کی تمنا بھی ندر کھنا اس کوتقویٰ کہتے ہیں۔

آ سان لفظوں میں اگر کوئی جا ہے کہ میں مجھوں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو تقویٰ میہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گز ارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔اپنی زندگی کے بارے میں بیسوچیں کہ میری زندگی میں کوئی انسان ایساہے کہ جس کا ول میں نے و کھایا ،جس کے حقوق اوانہیں کیے ،جس کومیں نے ستایا ہو۔ کہیں اییا تونہیں کہ قیامت کے دن وہ میراگریبان پکڑ لے۔الیی زندگی گزار نا کہ قیامت کے دن انسان کا گرییان پکڑنے والا کوئی نہ ہوا ہے تقویٰ کہتے ہیں۔ایباانسان متقی ہوتا ہے۔

علم نافع كونساعكم ہے؟

اس تقویٰ براللّٰدرب العزت انسان کووه علم دینتے ہیں جواس کو کتابوں ہیں بھی نہیں ملاکرتا۔ایک ہے علم نافع ،نفع دینے والاعلم ، یہی علم تو ما نگا گیا ہے نبی ملاکرتا۔ایک ہے انگیا ہے ارشادفرمایا:

اللُّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا ''ا ہےاللّٰہ میں نفع دینے والاعلم مانکتا ہوں''

بینغ دینے والاعلم کون ساہے؟ بیوہ علم ہے جوانسان کے بینے میں نور بن کے آتا ہے۔ایک ہوتی ہیں معلومات وہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس بھی بہت ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم بیکوئی اور چیز ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے بو چھا کہ بتاؤیکم کامفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ جاننا، کسی نے کہا بہچاننا، ابناا پنا جواب ویتے رہے، حضرت فاموش رہے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت! آپ ہی بتاو یجئے ، تو حضرت نے فر مایا کہ علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد اس بڑمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ ہے علم نافع۔

علم وبال:

اورایک علم وبال ہوتا ہے اس علم کے باوجودانسان گمراہ ہوتا ہے۔ سنے! قرآن عظیم الشان کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں:

﴿ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَهُ هَوَاهُ وَآضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ (الجاثيد: ٢٣)

'' کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کواپنا معبود بنالیا ، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجودائے گمراہ کر دیا''

تقوى اورعلم كاتعلق:

اس کے تقوی اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تقوی ہوگا تو علم نافع زیادہ ہوگا اور تقوی ہیں ہوگا تو علم وبال زیادہ ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بوچھا گیا کہ حضرت اس امت کی کشتی کیے ڈو بے گی؟ تو فرمایا کہ علما کی وجہ ہے۔ پھر بوچھا گیا کہ اس امت کی کشتی کنارے کیے گئے گئ تو فرمایا کہ علما کی وجہ سے ۔ تو بوچھے والا جمران ہوا کہ حضرت! کیا مطلب؟ فرمایا کہ جوعلمائے سوء ہوں گے، نفس کے بجاری ہوں گے، نام کے عالم ہوں گے ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈو بے گی اور جوعلمائے حق ہوں گے، نام کے عالم ہوں گے ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈو بے گی اور جوعلمائے حق ہوں گے، نام کے عالم ہوں گے ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈو بے گی اور جوعلمائے حق ہوں گے، ان کی وجہ سے ایک تقویٰ میں کی علم کی کی کا

باعث بنتی ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں تقوی نہیں تو وہ جلا لین اور بیصاوی پڑھانہیں سکتا۔ سلم شریف اور بخاری شریف نہیں پڑھا سکتا۔ پڑھا سکتا ہے اگر یہ بندہ تقوی افقتیار کرتا تو جتناعلم اب اس کے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ علم اس کوعطا کر دیا جاتا۔ یہ مت سوچے کہ میرے پاس تقوی نہیں اور میں بڑا ذہین ہوں، میں جماعت میں سب سے آگے ہوں، میں حدیث کو بچھ لیتا ہوں۔ اواللہ کے بندے! اگرتم ان گنا ہوں کے ساتھ حدیث پاک کو بچھنے کی اہلیت رکھتے ہوتو اگر تقوی کو افتتیار کر لیتے تو گنا ہوں کے ساتھ حدیث پاک کو بچھنے کی اہلیت رکھتے ہوتو اگر تقوی کو افتتیار کر لیتے تو اللہ رب العزت تمہیں حفاظ حدیث میں شامل فرما دیتے۔ تقوی کی کی کی وجہ ہے آپ کا اللہ رب العزت تمہیں حفاظ حدیث میں شامل فرما دیتے۔ تقوی کی کی کی وجہ ہے آپ کے اپنے مرتبے کو کم کر لیا۔ چنا نچہ ایسا شخص اپنے اعمال کی تاویل کرتا پھر ہے گا۔ جہاں اپنے نفس کا معاملہ آئے گافتوی اور ہوگا اور لوگوں کے بارے میں فتوی بچھ اور ہوگا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی نر نمدگی میں نہیں ہے۔

علم كامقصد ....رضائے البی كاحصول ہے:

چٹائیوں پر بیٹے بیٹے کرآ دی کے گھٹنوں اور مخنوں پرنشان پڑجاتے ہیں گریا در کھیں تقویل دل میں پیدانہ ہوتو بے نشان فائدہ نہیں دیں گے۔ کسی بیل کود کھے لیں گھوڑے اور گدھے کود کھے لیں ان کی ٹانگوں اور مخنوں پر بھی نشان نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی عالم یا طالب علم بیسو ہے کہ صفوں پر بیٹے بیٹے کرجسم پرنشان پڑ چکے ہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ اگر مقصود دنیا ہوگی تو یہ کہ کراگر مقصود دنیا ہوگی تو یہ ایک بوجھ ہوگا جو گلہ ھے کی بیشت پرلا ددیا گیا۔

چنانچه بن اسرائیل کے علماکے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: (جمعہ :۵) (جمعہ :۵)

الله المناوية الكه (97) (12 BB) المناوية الله (12 BB) (12 BB) المناوية الكه (12 BB) المناوية الكها

''بیگدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لا داہوا ہے'' قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گدھے کا لفظ استعال فرمایا اور بے عمل پیرجو بنی اسرائیل کے تصاللہ نے انہیں کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ﴿ مَنْلَهُ عُمْشُلِ الْكُلْبِ ﴾ (اعراف:۲۱) ''ان کی مثال کتے کی مثال ہے''

یہ بلغم باعورہ اپنے وقت کا پیرتھا مگر بے عمل نکلا ، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔

حقیقی عالم کون ہے:

حضرت المام ثنافعى رحمة الله عليه نے اپنے استاد سے وعافظ كى شكايت كى فَشَكُونَ اللّي وَكِيْعِ سُوءَ حِفْظِنَى فَاوَصْنِى اللّي وَكِيْعِ سُوءَ حِفْظِنَى فَاوَصْنِى اللّي تَوْكِ الْمَعَاصِيْ فَاوْصَنِى اللّي تَوْكِ الْمَعَاصِيْ فَانَ الْمِعْلَمَ الْوُرْ مِنْ اللّهِي فَانَ الْمُعْلَمَ الْوُرْ مِنْ اللّهِي وَ اللّهِ لَا يُعْطِنُ لِعَاصِيْ فَانَ اللّهِ لَا يُعْطِنُ لِعَاصِيْ

تواس علم سے مراد ظاہری الفاظ نہیں تھے، علم کانور تھا۔ وہ علم کانور گناہوں کے سبب بندے سے چھین لیا جاتا ہے، بندے کومحروم کر دیا جاتا ہے۔ اب علم تافع کی کیا بہجان؟ علم نافع کی پہچان؟ علم نافع کی پہچان؟ علم نافع کی پہچان ہے کہ جتنابی علم بڑھتا چلا جاتا ہے بندے کے دل میں خوف خدااور خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ پہچان ہے علم نافع کی ، چنانچ فر مایا:
﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

" بےشک علما ہی ہیں جواللہ سے ڈریتے ہیں"

لہٰذاا گرکوئی پو چھے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو آ سان لفظوں میں اس کی تعریف س

'' جس بند ہے پر گنا ہوں کی مجتنی زیاد ہ مصرتیں کھل جائیں وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا عالم بن جاتا ہے''

تو عالم کون؟ جس پر گنا ہوں کی مصرتیں کھل جا 'میں ، نقصان کھل جا 'میں حتیٰ کہوہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے ، بیالم ہے۔اللہ کے ہاں میٹے قس علم رکھنے والا ہے۔ای لیے جس انسان کے اندرتقو کی نہیں ہوتا ،معصیت کی زندگی گزارتا ہے ،نور نبوت کے علم ہے اس کومخروم کر دیتے ہیں ،وہ اس کوحاصل ہی نہیں کرسکتا۔

انسان الله رئب العزت کے ہاں عالم بے لیکن اس کے لیے تقویٰ لازمی ہے۔ پھر الله رب العزت وہ علم دیتے ہیں جوعلم انسانوں کو عام کتابوں سے نہیں ملتا۔ نبی مٹی آئے نے ارشادفر مایا:

عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ فَاَحْسَنَ تَعْلِیْمِیْ اَدَّبَنِیْ رَبِّیْ فَاَحْسَنَ تَادِیْبِیْ
د' مجھے میرے رب نے علم عکھایا اور بہترین علم سکھایا ، مجھے میرے رب نے
ادب سکھایا اور بہترین اوب سکھایا''

توعلم کون ویتا ہے اللہ رب العزت ویتے ہیں اور متقی بندے کو دیتے ہیں۔ جتنا تقویٰ زیادہ اتنا اللہ رب العزت اس کے اوپر اسرار ورموز کھولتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ علمائے بہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ لَوْ كَانُو ۚ يَعْلَمُونَ ﴾ "كَاشَ كَهُ وَهِ جَائِحٌ!"

عالانکه وه علاء تنظیمین وه الله کی نظر میں بے علم بین تبھی تو فر مایا کے تھے ائے و یَعْلَمُوْن ۔اورا یک اور جگہ فر مایا که

﴿ وَ ٱنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابُ ٱفَلَا تَعْقِلُوْن ﴾ كرتم كتاب إلى عقل كى رتى بھى نہيں۔ كرتم كتاب پڑھتے ہوا ورتمہارے پاس عقل كى رتى بھى نہيں۔ مال معتبد اللہ معتب

توعلم وہ ہے جس ہے انسان سے دل میں خشیت الہی بڑھتی جائے

# علم پرممل ضروری ہے:

تواب يبال ايك نكته كى بات سمجھ ليجي كدايمان كا محافظ علم ہے اور علم كا محافظ تقوى كا نبيل تو علم ہے محروم ، علم نبيل تو ايمان ہے محروم ۔ جو ايمان كى حفاظ ت على ابت محروم ، علم نبيل تو ايمان ہے محروم ۔ جو ايمان كى حفاظ ت على بہتا ہے تو اس كو چا ہے كہ وہ اپنا ہے علم كو محفوظ كر نا چا بہتا ہے تو اس كو چا ہے كہ وہ تقوى كا ختيا ركر ہے ۔ اسى لئے امام ما لك رحمة الله عليه نے فر مايا كه علم بكثرت روايات كا نام نبيل ، علم عمل كرنے كا دوسرا نام ہے ۔ چنا نچے انہوں نے امام شافعى كو تھے حت فرمائى كه آپ اپنے عمل كو آثا بنا كيل اور اپنے علم كو نمك كى مانند شافعى كو تھے حت فرمائى كه آپ اپنے علم كو تمك كى مانند بناكيں ۔ آپ جيران ہوں گے دنيا بيل جينے گمراہ فرقے ہے ہيں ان سب كے بائى عالم جے مگر نام كے عالم جے حقیقت میں جابل تھے ۔ تو معلوم ہوا كہ انسان اللہ رب العزت ہے فررے اور علم نا فع حاصل كرنے كى دعا كيل مائے اور يہ خشيت اور خوف العزت ہے فرا كو اگر اكر ديتے ہيں ۔

چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہرعالم کو چاہئے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ کھ نیک اور مخفی اعمال کا ذخیرہ موجود ہو لوگوں ہے چھپ کر اللہ کے درمیان کچھ نیک اور مخفی اعمال کا ذخیرہ موجود ہو لوگوں سے چھپ کر اللہ کے لئے عمل کر ہے گئی کرتے تھے کہ ان کے پرور دگار کے سواکوئی درمرانہیں جانتا تھا، فقط اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے کہ ان کے پرور دگار کے سواکوئی دومرانہیں جانتا تھا، فقط اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے۔

# الله متقى عالم سے ہى دين كا كام ليتے ہيں:

ایک بیہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دین کا کا م اللہ نے جب بھی لیا ظاہر اور باطن کے جومتی علماء تنصان ہے دین کا کا م لیا۔ آپ امت کی تاریخ پڑھ کر دیکھے لیجئے جن کو اللہ نے دین میں بلندی عطافر مائی ، دین میں قبولیت عطافر مائی ، یہ سب وہی لوگ تھے جومرج البحرین کی مانند تھے۔علم طاہر بھی تھاا درعلم باطن بھی تھا۔شریعت اور طریقت کے جامع تھے دونوں نعمتیں اللہ نے ان کوعطا فر مائیں تھیں ۔اس لیے مولا نا روم رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں۔

علم چوں برتن زنی مارے بود علم چوں بر دل زنی یارے بود علم دین کواگرتم جسم کی پرورش کا ذریعہ بناؤ گےتو بیتمہارے لیے سانپ بن جائے گا اور اگر اس علم کواپنے دل کے بیدار کرنے کا ذریعہ بناؤ گےتو بیتمہا رایا ربن جائے گا ۔۔

> بني اندر خود علومِ انبيا بے کتاب و بے معین استاد

اگرتم تقویٰ اختیار کروتو اپنے اندرا نبیا کاعلم پاؤ گے۔الٹیتمہیں وہعلم دے گاجو تمہیں عام کتا بوں سے نہیں مل سکتا۔بغیر کتاب اوربغیراستا دکے تعاون کے اللّٰدرب العزت تمہارے سینے کوعلم کے نور سے بھردے گا۔

## تقوی کیسے پیداہوسکتا ہے؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہو؟ یہ تقوی اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کے دل خشیتِ اللی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں :

#### الله والول کی صحبت ضروری ہے: ای لیے آ گے فرمادیا:

وَ كُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنُ "اور پچول كے ساتھ ہوجاؤ''

یہ کو نسو ۱۱ مرکا صیغہ ہے، گویا بیاللہ کا حکم ہے۔ حکم خدا کی تعمیل بندے پرفرغ ہے۔ فرمایا کہ و کو نبوا مع المصاد قین تم پچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ وہ کون سچے؟ جن کے ظاہراور باطن میں فرق نہیں ہوتا۔ دور نگی ہے جن کواللہ تعالیٰ بچا کرا پے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔

''ان سے ملوتا کہتم ان جیسے ہو جاؤ''

ا تنا ان کے ساتھ ملو، رابطہ رکھو کہ تم ان کی مانند بن جاؤ! کہتے ہیں ناں کھ خربوزے کو دیکھ کرخربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔تو تم ان کے ساتھ اتنا آنا جانار کھو،میل جول رکھو،اتنارابطہ رکھو کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر جذب ہوجا کیں۔

> فکل قرین بالمکارم یقتداء ''ہمیشہ جواپناسائھی ہوتا ہےاس کی وہ پیروی کرتا ہے''

وہ بات مان لیتا ہے اور واقعی بات سچی ہے۔ چنانچہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے انسان ان کے باطنی کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔اس پرکسی

عارف نے کہا ۔

یہاں تک جذب کرلوں کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب بکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں

صحبت مؤثر ہوتی ہے:

حضرت ابو ہر مردہ ﷺ کی روایت مشکوٰ قشریف میں ہے کہ المرء علی دین خلیله ''کہ بندوایتے دوست کے دین پر ہوتاہے''

تو جب انسان الله والوں کی صحبت میں رہے گاتو بقیناً انہی کی عاوات واطوار کو اپنائے گا۔ چنانچہ حضرت ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے مرقاق میں امام غزالی رحمة الله علیہ کا عجیب قول نقل کیا ہے ،فرماتے ہیں:

مجالسة الحريص ومخالتطه تحرث الحرص و مجالسة الزاهد و مخالتطه تزهد في الدنيا لان الطباع مجبولة "حريص بندے كي صحبت اور اس سے ميل جول حرث پيدا كرتا ہے اور زاہد كي صحبت اور اس سے ميل جول و نيا ہے زہد پيدا كرتا ہے اس ليے كه طبائع نقل كرتى ہيں''

حریص بندے کی صحبت بندے کے اندر حرص بیدا کر دیتی ہے اور کسی زاہد کی صحبت انسان کے اندر زہد فی الدنیا بیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ مشابہت اختیار کرتی ہیں اور افتدا کرتی ہیں۔ یعنی انسانوں کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس جیسا بنتا جا ہتا ہے یا اس کے نقش قدم پہ چلنا جا ہتا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں طبیعتیں وسرے بندے کے اعمال کو اس طرح چوری کر لیتی ہیں کہ اسکو پتہ بھی نہیں چاتا کہ دوسرے بندے کے اعمال کو اس طرح چوری کر لیتی ہیں کہ اسکو پتہ بھی نہیں چاتا کہ

میری عادات کو ابنایا گیا ہے۔اسطرح طبیعتیں اپنے ساتھ والے کی عادات اپنالیا کرتی ہیں۔

کی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے فاسق دوست تو بنائے ہوئے ہیں کیکن ان کی باتوں کا میر سے او براثر نہیں ہوتا۔ یہ سوفیصد غلط بات ہے کیونکہ آدمی پرتو جا نوروں کی صحبت کا بھی اثر ہو جا تا ہے۔ علائے کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی گھوڑوں کی سواری کرنے والا ہواس کے اندر جو انمر دی کا جذبہ ہوتا ہے، جو آدمی اونٹوں کی صحبت میں رہنے والا ہواس کے اندر جو مرمی ہوتی ہے، جو بکریاں پالنے والا ہواس میں مجزو اکساری ہوتی ہے۔ اگران جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی فطرت طبیعت براثر کرتی ہوتی ہے۔ اگران جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی فطرت طبیعت براثر کرتی ہوتی ہے۔ اگران جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی فطرت طبیعت براثر کرتی ہوتی ہے۔ اگران کے ساتھ رہنے گا اس پراثر کیوں نہیں ہوگا۔

'' قال را بگذارمر دِحال شؤ'

تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی نیکوں کی صحبت کوا ختیار کریں اور مشائخ کی صحبت کو اختیار کریں اور مشائخ کی صحبت کو اختیا رکریں تا کہ ہمارے اندر حال پیدا ہوجائے ابھی تک تو ہم قال کے بندے ہیں۔ ہیں۔مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

> قال را مجندار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن

سمی صاحب حال کے سامنے اپنے قال کو ڈال دواور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دواور کسی مرد کامل کے سامنے ا اپنے آپ کو پامال کردو، سوکتا ہیں اور سوورق بھلے تم آگ میں ڈال دوا پی جان اور اپنے دل کوتم اللہ کے حوالے کردو۔

مسمسى پنجاني شاعرنے اسى مضمون كو يوں بيان كيا:

مٹی بن کے کمہار وے وس پیئے تے پیالے دالڑ انجیس وٹالئیے قسمت نال ہے بک کے توڑچ ھیے مزہ یار دے لباں دایا لیے مٹی بن کرہم کسی کمہار کے ہاتھوں میں آئیں جوہمیں پیالے کی شکل میں ڈھال دے۔اگر قسمت ہے ریاضت کی بھٹی ہے بک کر نکلے تو محبوب کے لبول ہے لگنے کا ہمیں لطف نصیب ہوجائے گا۔

میرے دوستو! ہم اپ آپ کومٹی سمجھیں اور اپ آپ کوسی اللہ والے کے حوالے کردیں، پھروہ ہمیں جس شکل میں ڈھائے ڈھلتے چلے جائیں۔ پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے معرفت کے جام پلائیں گے۔ دیکھیں کہ جس بو دے کا مالی کوئی نہ ہووہ کتنا بدصورت ہوتا ہے! اس کی شاخیں کسی ڈھب پرنہیں ہوتیں، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی مالی ہوتو وہ اس کی شاخوں کو تراشتا ہے اور اس طرح یہ پوداد کیھنے میں بھی دیدہ زیب اور جاذب نظر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی کوئی تگہبان ہو۔ اس نگہبان کوشخ کہتے ہیں۔

## صحبت کی اہمیت:

شاہ عبدالغنی پھول پوری (رحمۃ اللہ علیہ) ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ اچھا بتاؤ! صحابی بن سکتے ہو، کہانہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ جی نہیں ۔۔۔۔۔ بی سکتے ہو، کہانہیں۔ تابعی بن سکتے ہو، بی سکتے ہو، کہانہیں۔۔۔ کیوں کہ صحبت پائی اور تابعی وہ ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی اور تابعی وہ ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی اور تبع تابعی وہ ہے جس نے تابعین کی صحبت پائی ۔ قرون ثلا شمشہور باالخیر تو یہی ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ د کھھوا گرانٹہ رب الغزیت کے ہاں اس لفظ سے زیادہ اور کوئی پسندیدہ لفظ ہوتا اللہ اے محبوب میں آئی ہے شاگردوں کے لیے اس لفظ کو پسند فر ماتے ۔ اللہ تعالی نے صحابی کے لفظ کو پسند فر ماتے ۔ اللہ تعالی نے صحابی کے لفظ کو پسند فر ماتے ۔ اللہ تعالی نے صحابی کے لفظ کو پسند کیا، میر ہے مجبوب میں ہیں۔ مائی ہے صحبت یا فت،

صحبت پانے والے صحابہ کہلائے۔

امام شافعی (رحمة الله علیه) ہے کئی نے سوال پوچھا کہ حفرت! سید ناامیر معاویہ کھی کا ورجہ بڑا ہے یا عمر بن عبدالعزیز (رحمة الله علیه ) کا عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه بعد کے دور کے تھے اور خلیفہ ء عادل تھے جبکہ سید ناامیر معاویہ کی ان میں بہت کڑا کیاں رہیں۔ اور انہی جنگوں کی وجہ سے حالات پر امن نہ تھے اس لیے اس آ دمی نے ان دو شخصیات کے بارے میں سوال کیا۔ امام شافعی نے ایسا جواب دیا جوسونے کے ان دو شخصیات کے بارے میں سوال کیا۔ امام شافعی نے ایسا جواب دیا جوسونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا: جب سید ناامیر معاویہ چھی نبی اکرم میں ہوگر داور مئی جا پڑی ہمراہ جہاد کیلیے نکلے اور ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں جوگر داور مئی جا پڑی ، عمر بن عبدالعزیز سے اس مٹی کا رتبہ بھی بڑا ہے۔ تو یہ فرق کس وجہ سے پڑا ؟ صحبت کی وجہ سے بڑا۔

جونعمتیں اور برکتیں صحبت سے ملتی ہیں وہ اس کے بغیر بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچےکسی نے کہا: ۔

جزاک اللہ کہ چشم باز کردی مرا باجان جان ہمراز کردی ای لیے بزرگوں نے کہا:

بر که خوامد جم نشینی باخدا او نشیند در حضور آولیا

ہر بندہ جو یہ عاہے کہ میں اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کروں اس کے ساتھ بیٹھوں۔اس کو خدا کی بیٹھوں۔اس کو چاہے کہ وہ اولیا کی صحبت میں بیٹھے یہ باخدالوگ ہیں،ان کو خدا کی معیت نصیب ہوتی ہے، چنانچہان کی ایک لمحہ کی صحبت بندے کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

#### '' يك ز مانه صحبتِ بااوليا''

چنانچ مفتی اعظم پاکتان مفتی محد شفیج رحمة الله علیه ایک مرتبه حضرت اقد س تھانوی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے که حضرت عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط وتفریط کا شکار ہوجاتے ہیں۔ جس طرف رجحان ہوتا ہے بات کو لمباکر دیتے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیا وہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولا ناروم رحمة الله علیه نے اپن شعر میں پچھا یہا ہی ممل کیا ہے۔

یک زمانہ صحبیتے با اولیا بہتر ازصد سالہ طاعت بے ریا

کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا سوسال کی ہے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر صرف عبادت کہد دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ۔ سوسال کی بے ریاء عبادت تو سمجھ میں نہیں آ رہی ۔ حضرت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تحکیم الامت سخے فرمایا کہ اس شعر کو میں یوں پڑھتا ہوں: ۔

یک زمانہ صحبے با اولیا بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا ''اولیا ءاللّٰہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزار نالا کھ سال کی ہے ریا عبادت سے

بہتر ہے''

کہنے گئے کہ حضرت سوسال سمجھ میں نہیں آر ہے تتھا در آپ نے تو لا کھسال کی بات سمجھائی ۔ حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی ۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ لا کھسال ہے ریا عبادت کر ہے کیا اس کے پاس یقین و ہائی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ یقین و ہائی تو شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ شبطان کی مثال انجام اچھا ہوگا؟ یقین و ہائی تو شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ شبطان کی مثال

ہارے سامنے ہے۔ زمین کے چپے پراس نے سجدہ کیا طاؤس الملا نکہاں کا نام پڑگیالیکن ایسی بھٹکار پڑی کہرب کریم نے فرمادیا:

﴿ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمِ ٥ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ ﴾ (الزمر: ٧٧-٨٥)

''نکل جایہاں ہے! بے شک تو مردود ہے اور بے شک جھے پرروز قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی''

اتن عبادت مگرانجام اتنابرا ـ دنیامیس دیچه کیچیبلعم باعور بنی اسرائیل کابروانیک عابد شخص تھا ،مستجاب الدعوات بن گیا ـ جو دعا مانگتاتھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی لیکن ایسی پیھٹکار بڑی کے فرمایا:

﴿ وَ لَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ آخُلَدَهُ إِلَى الْآرْضِ وَاتَبَعَ هَوَاهُ ﴾ (اعراف:٢١)

''اوراگر ہم چاہتے تو ان آیوں ہے اس نے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پہتی کی طرف ماکل ہو گیااوراپی خواہش کے پیچھے چل پڑا''

خواہشات کی پیروی کی وجہ ہے اللہ نے الیسی پھٹکار دی کہ تین سوسال عباوت میں گزار نے کے بعد بھی پھٹکا را گیا۔ جب بیدوا قعات پڑھتے ہیں تو دل ڈرتا ہے کہ ہماری عبادت تو اتن ہے ہیں ہماری عبادت تو اتن ہے ہیں ہمقدار میں بھی اور معیار میں بھی کمتر ہے تو ہم کس کھاتے میں ہیں۔ فرمایا کہ اچھامیں آپ کوایک حدیث سناؤں نبی مشاریخ نے ارشا وفرمایا:

هُمُ رِجَالٌ لَا يَشْقَى جَلِيْسَهُمْ

''وہ ، وہ بند ہے ہیں گدان کے پاس ہیٹھنے والے بد بخت نہیں ہوتا'' کہ بیہ جو نیک لوگ ہیں ، اولیاءاللہ ہیں ، ان کی صحبت میں جوآنا جانا رکھتا ہے بیہ ایسےلوگ ہیں کہان کے باس ہیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتااور بد بخت وہ ہوتا ہے جو موت کے وقت ایمان سے محروم ہوجائے۔تو حدیث پاک بتار بی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے پر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے ،ایمان کو لے کر سلامت چلا جاتا ہے۔ لہذالا کھ سال کی عباوت پر بھی جس کا بھروسہ نہیں مجبوب کی زبان مبارک سے یہ بیٹارت مل ربی ہے کہ چند لمحول کی صحبت سے اللّٰہ رب العزت وہ نعمت عطافر مادیتے ہیں کہ وہ بد بخت نہیں ہوسکتا۔

#### مشاہیر امت اورصحبتِ اہل اللہ:

اگر ہم امت مسلمہ کی تاریخ کو دیکھیں تو جتنی بڑی بڑی ہتیاں گزری ہیں جن سے اللہ نے دین کا کام لیاسب نے مشائخ کی صحبت پائی۔ چنانچہ امام تشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے برٹے علما گزرے، فقہاء گزرے، سب نے کسی نہ کسی کی صحبت یائی۔

## امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه:

سب سے پہلے امام اعظم البوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیں۔ اسی لیے جتنے فقہا اور محد ثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ حضرت کے شاگرہ جیں۔ لبذا حضرت کوامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو جمار نے نقشوند یہ سلسلہ کے ہزرگ ہیں ان کی صحبت پائی۔ اورامام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو جمار نے قاسم سلسلہ کے ہزرگ ہیں ان کی صحبت پائی۔ یوامام قاسم رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے سبعہ مدینہ بن تحد بن ابو بکر صدیق علیہ کی صحبت پائی۔ یوامام قاسم رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے سبعہ مدینہ میں سے ایک میں سے تھے۔ یعنی مدینہ کے جو سات ہوئے مفتی گزرے جی بیان میں سے ایک بین۔ اللہ تعالیہ نیا کہ مضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بو چھا گیا کہ آپ کی نظر میں اس وقت و نیا میں کون ساانسان ایسا ہے جو خلافت کا مستحق بو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے وقت و نیا میں کون ساانسان ایسا ہے جو خلافت کا مستحق بو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اختیار و یا جائے تو بو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اختیار و یا جائے تو بوتو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اختیار و یا جائے تو

الله الماركية الماركية

''اگرمیری زندگی کے بیدو وسال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہی ہو جاتا''

## امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه:

ام احمد بن صنبل رحمة الله عليه ابك بزرگ كی صحبت ميں جاتے ہے جن كا تام تھا ابو ہاشم رحمة الله عليه اورامام احمد بن صنبل رحمة الله عليه جيے فقيه فرماتے ہے ۔ آج كہتے ہيں كه 'جى صوفی كالفظ امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه جيے فقيه فرماتے ہے ۔ آج كہتے ہيں كه 'جى ہم ہيں تو صنبل ليكن تصوف كونبيں مانے ''اور بيصوفی كالفظ ان كے امام صاحب فرما رہے ہيں ۔ کسی نے بوچھا كه آپ استے بوے محدث بھی اور استے بوے فقيه بھی تو آپ نے بار عاصر دیا تھا فرمایا كہ ميں عالم بكتاب الله بول آپ نے اليا جواب ويا جوان كو ہى زيب ويتا تھا فرمایا كہ ميں عالم بكتاب الله بول اور ابو ہاشم الصوفی عالم باالله ہيں اور عالم باالله كوعالم بكتاب الله پر فضيلت حاصل اور ابو ہاشم الصوفی عالم باالله ہيں جا تا ہول اور يہ بھی فرماتے تھے كہ مير ہے بينے! ميں دیا كی دقیق باتوں ہے بھی بھی واقف نہ ہوسكتا اگر ميں ابو ہاشم كی صحبت ميں نہ ميں رہا كی دقیق باتوں ہے بھی بھی واقف نہ ہوسكتا اگر ميں ابو ہاشم كی صحبت ميں نہ بينے تا كاہ ہونا ، بيہ شائح كی خدمت ميں بينے کہا كہ بینے اخلاص کے جس مقام پر بيہ مشائح بہتے ہم ابھی اس مقام پر نہيں پہنچ تا خلاص کے جس مقام پر بيہ مشائح بہتے ہم ابھی اس مقام پر نہيں پہنچ

#### حضرت ابن شريح رحمة اللدعليه

چنانچ حضرت ابوالعباس ابن شریح رحمة الله علیه بیکھی اپنے وقت کے بڑے فقیہ سے ، قاضی سے بلکہ قاضی القصناء سے ۔ انہوں نے حضرت جنید بغدا دی رحمة الله علیه کی صحبت پائی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے سے کہ جنید بغدا دی رحمة الله علیه کی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی مگران کی باتنی پرشکوہ ہیں کہ بیشان کی باطل کلام کے اندر ہرگز نہیں ہو گئی۔

### حفنرت مرز امظهرجان جانال رحمة اللهعليه

اور آگے آ جائے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مرزامظہر جان جائل رحمۃ اللہ علیہ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب جامع کمالات بنایا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔وونوں ایک زمانے کے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا نور فراست دیا،نور باطن دیا کہ میں کشف کی نظر سے بورے ہمان کوایسے و کچتا ہوں کہ جیسے عام بندہ تھیلی میں پڑے ہوئے گندم کے وانوں کو وکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں ہے کہتا ہوں کہ مرزا جان جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ جیسا کامل ولی اس وقت پوری دنیا میں کو فی نہیں ۔

### حضرت عبداللدد بلوى رحمة اللدعليه

B JULY DE BERROLD BERR

سارے علماء نے فیض پایا۔ جن میں سے دوعالم بڑے نمایاں ہیں۔ ایک علامہ ابن عابدین جن کوعلامہ شامی رحمۃ القدعلیہ کہتے ہیں بلکہ علامہ شامی نے اپنے شخ کے اخلاق اور کمالات کے بارے میں ایک متنقل کتاب بھی لکھی اور دوسرے ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا۔ علامہ سیدمحمود آلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے روح المعانی تفسیر لکھی۔ اب بتا ہے ایسے بڑے بڑے بڑے محدثین ان حضرات کی صحبت میں آکرنسبت احسان حاصل بتا ہے ایسے بڑے بڑے بڑے محدثین ان حضرات کی صحبت میں آکرنسبت احسان حاصل کرتے تھے۔

## حضرت قاضى ثناءالله يإنى يتى رحمة الله عليه

حضرت مرزا جانِ جاناں شہیدرحمۃ اللّٰہ علیہ کے ایک خلیفہ قاضی ثناء اللّٰہ یانی پتی رحمة الله عليه بھی منتے گر اللہ نے انہیں جامع کمالات بنایا تھا۔ بیمفسر بھی منتے انہوں نے ا کے تفسیر تکھی ،اس کا نام اپنے شنخ کے نام پرتفسیر مظہری رکھا۔معارِف القرآن پڑھیے اس میں تفسیر مظہری کا حوالہ ملے گا۔ بیام الکتب ہے کئی کتابوں میں اس کا حوالہ ملے گا۔ مفسر بھی تھے محدث بھی تھے۔اینے دفت کے قاضی بھی تھے دفت کے شیخ اور صوفی بھی تھے۔چنانچہ ان کی ایک کتاب مالابد منہ ہے ترجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت اپنی کماب تحفۃ الصالحین میں فرماتے ہیں کہ بے شار لوگوں کی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہوناعقلًا محال ہے۔اس لیے کہ اس جماعت کا ہر فر دتقویٰ ہے آراستہ ہے تو جومتی ہوتا ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ اور ہر فر دتقویٰ سے مزین ہے۔اپنے قلم کی زبان سے اس بات کی خبر دی کہ مشائخ کی صحبت سے ہمارے باطن میں ایک چیز پیدا ہوئی جس نے ہمارے باطن کو بیدار کیا۔امت کی تصدیق موجود ہے۔امت کے بڑے بڑے اکا برنے اس کی تقید ایت کی ۔ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے باطن کی غفلت دور ہوئی ۔عشق الہی جارے اندر بھر گمیااور عمل کا جذبہ جارے اندر آ گیا۔آپ بیجی فرماتے ہیں کہ

#### '' نور باطن راا زسینه درویشال باید جست''

کہتم باطن کا نور درویشوں سے سینوں سے حاصل کرویہ نسبت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے۔

#### سيداساعيل شهيد رحمة اللهعليه

چنانچہ اور قریب دیکھیے سید اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم اور متقی بزرگ اور شیخ الاسلام مولانا عبد الحی جیسے بزرگ یہ دونوں حضرات سیداحمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ سیداحمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ سیداحمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ علم ظاہری پڑھنے کے لیے گئے تو ایک دن دیکھا کہ کتاب کے صفحے بالکل صاف ہیں۔ اپنے شیخ کو بتایا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ رب العزیت اب تمہیں علوم باطن بھی عطافر ما کمیں گئے۔ عطافر ما کمیں گے۔ ویکا کام بھی لیس گے۔

#### ا کا برعلمائے ویوبند:

ماضی قریب بیں و کھنا چاہیں تو ہمارے اکا ہرین علمائے ویو بند بیں حضرت مولا ؛ قاسم نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جبال علم جو کہ علم کے پہاڑ تھے ان شخصیتوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ حاجی امداد اللہ مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض پایا ۔ سی نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ جیسا فقیہ انسان حاجی صاحب کی صحبت میں کیوں گیا؟ انہوں نے بڑا پیار اجواب ویا ۔ فر مایا کہ ہم نے دار العلوم میں پڑھائی کے دور ان میضائیوں کے نام یاد کر نے تھے۔ کون کی میٹھائیاں؟ جیسے توکل ہتلیم، رضایہ جو باطن سے مقائیوں کے نام پڑھ لیے شخصے کون کی میٹھائیوں کے نام پڑھ لیے شخصے کے مقامات ہیں گویا مٹھائیوں کا ذا گفہ چکھے کے مقامات ہیں گویا مٹھائیوں کا ذا گفہ چکھے کے مقامات ہیں گویا مٹھائیوں کا ذا گفہ چکھے

بینعت ہے جوان مشائخ کی صحبت سے ملتی ہے۔ چنانچے بڑے بڑے بدکار قتم کے لوگ ان حضرات کی صحبت میں آگر بہت او نیجے در ہے کے نیکوکار بن جاتے ہیں۔ بابومیاں ان بزرگوں کی صحبت میں آگر'' تابومیاں''بن جاتے ہیں۔زندگی کے بدلنے کا پیتے نہیں چلتا کہ ایک لمحہ کی صحبت نے ان کی زندگی کو کیسے بدل کر رکھ دیا!اس لیے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم باطن کی بینعت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔اوراس کے لئے اپنے آپ کو کھیادیں۔حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کومیں فرض عین کہتا ہول۔ بیحصرت حکیم الامت کے الفاظ ہیں۔ ذ مدداری ہے عرض کرر ہاہوں کہ آج کے زمانے میں اہل الله کی صحبت کو میں فرض عین کہتا ہوں۔

# حضرت مولا ناعبدالله بهلوي رحمة الله عليه

چنانچید حفرت مولا ناعبدالله بهلوی رحمة الله علیه بهار ے حضرت سید فضل علی قریش رحمة الله عليه کے خلیفہ تھے بہت مقام کے بزرگ گزرے ہیں ۔ان کا درس تفسیر بڑا معروف تفا ـ رمضان المبارك مين سينكزون علا جو اپنے اپنے مداری میں تفییر پڑھاتے تھےوہ ان کے ہاں تفسیر کا دورہ کرنے جاتے تھے۔اللّٰہ نے علما میں اتنا کا م لیا۔وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ حدیث محدث اعظم حضرت انور شاہ تشمیری رحمة الله علیہ سے کیا۔ جب حضرت نے بخاری شریف پڑھالی تو اس کے بعد طلباء کومخاطب کر کے فرمایا کہ جتنی بار چاہو بخاری شریفے ختم کرلو۔ جب تک اللہ والوں کی جو تیاں سیدھی نہیں کرو گے تب تک تم روح علم ہے محروم رہو گے۔

# حضرت سيدسلمان ندوي رحمة الله عليه:

حضرت سيدسلمان ندوي رحمة الله عليه حضرت اقدس تفانوي رحمة الله عليه كي صحبت

میں آئے اور بیعت ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا: آپ عربیت کے ایسے ماہر، زبان پر آپ کو اتناعبور حاصل ہے۔ تو آپ نے کیوں کسی کی بیعت کر لی؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کراپنی جہالت کا اندازہ ہوا۔ وہ ایک نکتہ کی عجیب بات فرماتے تھے اور طلبا کے لئے واقعی علمی بات ہے! فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت کے داللہ دب العزت نے اپنے محبوب سے ایک وعامنگوائی کہ جن میں اہل اللہ کی محبت کو اعمال پر مقدم کرویا۔ نبی میں آئی ہے نے وعافر مائی

اَلَّاهُمُّ إِنِّى اَسْنَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمِلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي عَلَىٰ حُبِّكَ

''اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جواعمال آپ کی محبت کو محبت کو برخ ھاتے ہیں میں ان کا بھی سوال کرتا ہوں''

فرماتے ہیں: اہل اللہ کی محبت پہلے ، اعمال کی محبت کی دعابعد میں ۔ فرماتے تھے کہ اس بات کی دیا بعد میں ۔ فرماتے تھے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحبت اور محبت اولیاء سے انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملا کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے شعر کہا ہے: ۔۔

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر

### حضرت مولا ناالياس رحمة الثدعليه

ہارے اکابر علما دیو بند میں جتنا کثرت سے ذکر کرنے والے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللّٰدعلیہ (بانی تبلیغی جماعت ) تھے اتنا کثرت سے ذکر کرنے والا اکابر میں کوئی نہیں تھا ،اس ذکر کی کثرت کی وجہ سے دعوت کا کام ان پر کھولا گیا۔اور آج دیکھیے الماريخ الماري

کہ دنیا کے سوسے زیادہ ممالک میں اللہ رب العزت اس محنت کے ذریعے ہے نوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمار ہاہے۔

تو معلوم ہوا کہ تمام علما وا کا ہرین است اہل اللّٰہ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔

اہل اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے؟

اکثرید دیکھا گیا کہ بندہ ممل تو کرلیتا ہے لیکن اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔لیکن ہوتا ہے۔لیکن ہوتا ہے۔لیکن ہوتا ہے دروح ممل کا نہ بندے کے دل پر اثر ہوتا ہے اور نہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتا ہے۔ اس لیے اخلاص ضروری ہے اور یہ اخلاص اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔

حضرت گنگوہی کا فر مان:

حضرت گنگوہی فر ماتے تھے کہ

اہل اللہ کی صحبت کے بغیرا خلاص کامل جانا ہیہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔

حضرت مولا ناروم كافرمان

مولا ناروم فرماتے ہیں:۔

یے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہشت تش ورق حق تعالیٰ اور خاصان حق کی عنایت کے بغیر ﷺ فرشتے بھی بن جاؤ گے تو تمہارا نامہ اعمال سیاہ رہے گاہی لیے فرماتے تھے کہ

> مولوی ہر گز نه شد مولانائے روم تا غلام شش تبریزی نه شد

مولا ناروی کامشہور واقعہ ہے کہ بیٹے بچوں کو پڑھار ہے تھے۔ وضو کے لیے تالا بھی قریب ہی تھا تو اس وقت حضرت شمن تبریزی آئے انہوں نے آئے پوچھا مولا ناروم ہے کہ 'ایں چیست' یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا 'ایں قال است' یہ قال ہے ۔ تو حضرت نے کتاب ما گئی اور لے کر پانی میں ڈال دی۔ اب اس زمانے میں فوٹو کا بیاں تو ہوتی نہیں تھیں مخطوطہ ہوتے تھے جو دوات اور سیا ہی سے لکھے جاتے تھے۔ اور کتاب کو پانی سے نابر اضر دری ہوتا تھا۔ کتاب پانی میں ہی ڈال دی۔ مولا ناروم بڑے گھبراہٹ میں دیکھا تو انہوں نے ہاتھ ڈالا اور کتاب نکالی اور اس کو ہاتھ سے جھاڑا تو اس میں سے دھول نکلنے لگی۔ مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ جبران ہو گئے اور فر ہایا: ''ایں چیست' یہ کیا ہے؟ انہوں نے مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ جبران ہو گئے اور فر ہایا: '' ایں چیست' یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ''ایں جیست' یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ''ایں حال است' یہ حال ہے ۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو ان اللہ والوں کی صحبت فرمایا: ''ایں حال است' یہ حال ہے ۔ تو یہ وہ نعمت ہو جو ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کرنھیب ہو جاتی ہے کہ صاحب قال بالآخر صاحب حال بن جاتا ہے۔

مولا ناعبدالحق د ہلوی کا فر مان:

مولانا عبدالحق وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پڑھنے کے لیے گیا تو میرے والدصاحب نے مجھے پیچھے سے خط لکھااور فرمایا کہ بیٹے: ملائے ختک وناہموار نہ ہاشی

یعنی خشک ملااور ناہموار نہ بنتا کئی خشک ہوتے ہیں! وہ قال ہی کی باتیں کرتے ہیں حال کی انہیں کوئی خبرنہیں ہوتی ۔عشق الہی کاان میں فقدان ہوتا ہے۔

مفتى زين العابدين كافر مان:

مفتی زین العابدین ایک بزرگ عالم گزرے ہیں۔ دعوت وتبلیخ میں بھی اللہ نے ان کواو نچامقام دیا ، ایک مرتبہ ان کا بیان تھا اور اس بیان میں ایک بات انہوں نے ارشاد فرمائی جواس عاجز نے خودسی اور آج ممبر پر بیٹھ کر اسی طرح نقل کررہا ہوں کہ كالمناوس 38 3 117 38 38 كالمناوس المناوسة المناو

انہوں نے بیان میں بیفر مایا:

جب تک تم کس سے سیکھ کر ذکر نہیں کر و گے ، تبلیغ میں جو تیاں چھٹانے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات انہوں نے بھرے مجمع میں کہی۔

حضرت مرشدعالم كافر مان:

چنانچے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اولا دکون دیتا ہے؟ تو سب کہتے ہیں اللہ .....حضرت فرماتے ماں باپ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر فرماتے کہ بارش کون برساتا ہے؟ تو سب کہتے اللہ .....تو حضرت فرماتے کہ بادل ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر فرماتے کہ دلول کونورکون عطا کرتا ہے؟ تو سب جواب دیتے اللہ یم شخ استاداس نور کے آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت اور اہمیت میں کون میں ایک بات ہے جو بھے میں نہ آئے؟

## نظر کی تا ثیر:

آج کل شعاعوں سے علاج ہوتا ہے۔ ٹی بی کاعلاج ، کینسر کا علاج شعاعوں کے ذریعہ سے کیا جارہا ہے۔ جس طرح مشین سے نگلنے والی شعاعیں ہیں اسی طرح اللہ والوں کی نگاہوں سے بھی نور کی شعاعیں نگلتی ہیں۔ میں اور آپ ایکسرے کو تو نہیں و کیھتے لیکن حقیقت کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کی نگاہوں سے بھی نور کی بچھ شعاعیں نگلتی ہیں جو انسان کے دل کی ظلمتوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں اور اس کا پیتہ اس بات سے چلتا ہے کہ بندے کے اندر نیکی آئی شروع ہوجاتی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ایک ہے نظر بد، بری نظر لگ جانا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا:''السعیسن حسق'' کے نظر لگ جاتی ہے۔جس سے دوسرا بندہ بیمار ہوجاتا ہے۔ جس سے دوسرا بندہ بیمار ہوجاتا ہے۔ بچوں کو بھی بہت نظر لگتی ہے کیونکہ بیجے تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ اور

ہمارا تجربہ بیہ ہے کہ ان کو ماں باپ کی نظر زیادہ لگتی ہے۔ بہر حال نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کی اتار کی جود عاتقی نبی مٹھیلیٹی نے وہ بھی بتائی۔ اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جعفر کی اولا دکونظر لگ جاتی ہے میں کیا کروں؟ کیا دم کرلیا کروں؟ تو نبی مٹھیلیٹی نے تبایا

تو معلوم ہوا کہ یا تو بری نظر دوسروں پر اپنااثر ڈالتی ہے یا بہت محبت بھری نظر دوسرے پر اپنااثر ڈال دیتی ہے۔اب دیکھیے کہ جس نظر کے اندر حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے ، کینہ ہے اگر وہ نظر دوسرے پر انٹر ڈال سکتی ہے تو اہل اللہ کی نظر جس میں الفت ہے ، کینہ ہے،ا خلاص ہے،اللہ کی رضا ہے تو بینظر دوسرے پر اپنااثر کیوں نہیں ڈال سکتی ؟ ملاعلی قاری فر ماتے ہیں:

و ضد العین و نظر العارفین فانه من حیث تاثیر فی العکسی یہ جو بری نظر لگ جاتی ہے اس کی ضدعارفین کی نظر ہے، اس لیے کہ یہ عارفین کی نظر بردی موثر ہوتی ہے۔ یہ کافر کومومن بنادیتی ہے، فاسق بندے کو نیک بنادیتی ہے اور جاہل کو عالم بنادیتی ہے۔ بلکہ کتے کو انسان بنادیتی ہے:۔

نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی براروں کی تقدیم دیکھی

## اصحاب کہف کے کتے کی مثال:

ریکھیں! جنت میں انسان ہی جائیں گے گر ایک الیی بھی مثال ہے کہ ایک جانور، کتااللہ والوں کے ساتھ لگ گیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ جان جھوڑ و جانور، کتااللہ والوں کے ساتھ لگ گیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ جان جھوڑ و ہماری، گروہ چھیے بیچھیے ساتھ ساتھ رہا۔اللہ اکبر!اس کتے کی محبت اللہ کو بیند آئی قرآن میں تذکرہ فرمایا:

﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾ (كهف:١٨)

اس کا تذکرہ فرمادیا۔کسی پنجابی شاعر نے اس پراشعار کہے کہ جب کتے کوکہا کہ تم چلے جاؤ۔تو اس نے آگے سے زبان حال سے جواب دیا:

> نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹو نکاں تے نہ میں شور مجاواں تے نیکاں دے لڑلکیاں سائیاں ، میں جنت وج وڑ جاواں

کتا کہتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ لگاہوں کیا پتہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ چنانچ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بیہ خوشخبری دی کہ نیکوں کی صحبت کی وجہ سے قیامت کے دن انسانی شکل میں لا کرمیں تمہیں جنت عطا کروں گا: ۔۔

سگ اصحابِ کہف روزے چند پخ نیکال گرفت و مردم شد ''اصحاب کہف کے کتے نے چنددن نیکول کی پیروی کی اور آ دمی کے تھم میں ہوگیا''

اگر نظر کتے کو انسان بنا سکتی ہے تو پھر انسان کو اچھا انسان کیوں نہیں بنا سکتی ؟مفسرین پیفر ماتے ہیں کہ

وَهلْدًا لِلاَنَّهُمُ مَنْظُوْرُونَ بِنَظْرِ الْجَمَالِ
"اس کے بیلوگ اللہ کی جمال کی نظر کی وجہ سے بڑے منظور ہوا کرتے ہیں''

## انعام يا فنةلوك:

ہم اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ میں بیدعا ما نگتے ہیں الهٰ دِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ ٥ ''دکھا ہمیں سیدھاراستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا'' یعنی فقط سید ھے راستے کی دعانہیں کی بلکہ اللّہ کے مقبول بندوں کی نسبت سے دعا ما گلی کدان کے راستے پر چلا جن پر تیراانعام ہوا۔ آگے پھرایک اور آیت میں بیہ بھی بیان کرویا کہ انعام یا فتہ بندے کون ہیں؟

ارشاد بارى تعالى ہے:

وَ مَنْ يُنْطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبَيّيْنَ وَ الصّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولِئِكَ النّبيّيْنَ وَ الصّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولِئِكَ رَفِيْقًا (النّاء: ٩٣)

''اور جولوگ خدااوراس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ تعالیٰ نے بڑافضل کیا لیعنی انبیا اور صدیق اور ان لوگوں کی رفافت بہت ہی خوب اور ان لوگوں کی رفافت بہت ہی خوب ہے''

تو بیصحبت عجیب چیز ہے۔ چنا نچہ اتباع کی برکت دیکھے کہ نبی ملا الله علیہ علیہ منہوں نے کی ،ان میں صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے۔ 'ان عَم الله عَلیہ مِن النّبیّن وَ الصّدِیْفِین وَ الصّدِیْن کے انعامات ہوئے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتباع کی برکت کی وجہ سے ان کو اتباع کی برکت کی وجہ سے ان کو واؤ عاطفہ کے ساتھ جوڑ دیا۔صدیقین ، شہداء اور صالحین کے درمیان واؤ ،جو ہو وہ واؤ عاطفہ کے ساتھ واؤ عاطفہ کے ساتھ واؤ عاطفہ کے ساتھ معصوبین کو واؤ عاطفہ کے ساتھ معصوبین کے ساتھ استحداد کے ساتھ معصوبین کے ساتھ استحداد کے ساتھ معصوبین کے ساتھ استحداد کی استحداد کی استحداد کی ساتھ معصوبین کے ساتھ استحداد کی استحداد کی ساتھ معصوبین کے ساتھ استحداد کی استحداد کی ساتھ معصوبین کے ساتھ استحداد کی ساتھ استحداد کے استحداد کی ساتھ کی ساتھ استحداد کی ساتھ کی س

اللہ تعالیٰ نے حَسُنَ اُولئینکَ رَفِیْفًافر ماکران حضرات کی رفاقت کی اہمیت واضح فر مادی۔ ونیامیں ان کور فیق بنائیں گے تو آخرت میں بھی ان کی رفاقت نصیب

الماريخ (2**) 38 38 (2) 38 38 (2) 3** الماريخ الماري

## صحبت اہل اللّٰہ کاعقلی اور سائنسی ثبوت:

آج کی دنیا سائنسی یاعقلی با تیں زیادہ مجھتی ہے اس لیے آپ کوصحبت کی تا ثیر والی بات ذراعقلی مثال ہے سمجھاتے ہیں۔

## مثال!

ایک آم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں''نگڑا''۔ ہے کنگڑا گر ساری دنیا کا سفر
کرتا ہے۔ ٹانگوں والوں سے اچھا ہے۔ ہم نے دیکھا کینیڈا میں آم جار ہا ہے۔ کون
ساجی؟''لنگڑا''۔ ہم نے کہادیکھو اِلنگڑ اادھر بھی پہنچ گیا۔ کیالنگڑ ا ہے! ہے توکنگڑ اگر کینیڈا پہنچ گیا کیونکہ ذائے اور خوشہو کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔

آم کولوگ کیا کرتے ہیں؟ دیں آم اگاتے ہیں اور اس کی ایک شاخ کے اوپر اس لنگڑ ہے آم کی Graphiting (پوندکاری) کرتے ہیں۔ کیونکہ دیں آم کے اندرا تنارس بھی نہیں ہوتا، لذیذ بھی نہیں ہوتا، خوشہو دار بھی نہیں ہوتا اور پھل بھی تھوڑا آتا ہے تو Quality اور Quantity (معیار اور مقدار) دونوں زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب لنگڑ ہے آم کے ساتھ اس کا پیوند کر دیا جاتا ہے ، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے ۔ یہ پوندکاری کاعمل ایسا ہے کہ دوشاخ بڑھنے لگ جاتی ہے اور اس شاخ پر پھر جوآم لگتا ہے تعداد میں بھی زیادہ اور رس میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر فوشبو بھی زیادہ ہوتی ہے ۔ یہی مثال ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے فوشبو بھی زیادہ ہوتی ہے ۔ یہی مثال ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے اور اس کے دل کی ان کے دل کے ساتھ پوندکاری کر لے یہ دلی ہوگا اور اللہ والے : وہ ماشاء اللہ اعلی قتم کے آم کی ما نند ہوتے ہیں ۔ ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے پھر اللہ ماشاء اللہ اعلی قتم کے آم کی ما نند ہوتے ہیں ۔ ان کی صحبت کی برکت کی وجہ ہے ہو اللہ تعالی اس کے دل کو بھی صاف کر دیتے ہیں ۔ اس کی کو الٹی کو بھی بہتر فر مادیتے ہیں ۔ اس کی کو الٹی کو بھی بہتر فر مادیتے ہیں ۔ اس کی کو اللہ کو بھی بہتر فر مادیتے ہیں ۔ اس کی کو الٹی کو بھی بہتر فر مادیتے ہیں ۔ اس کی کو الٹی کو بھی بہتر فر مادیتے ہیں ۔ اس کی کو اللہ کو بھی بہتر فر مادیتے ہیں ۔ اس کی کوالئی کو بھی بہتر فر مادیتے ہیں ۔ اس کی کو اللہ کو بھی بہتر فر ماد سے ہیں ۔

#### مثال۲:

ایک اور مثال مجھیں۔ایک درخت کا کھل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں'' آملہ''۔ یہ جو تھیم لوگ ہیں ان کے استعمال میں بہت کثرت سے رہتا ہے۔ یہ آملہ مختلف بیار یوں کیلیے استعال ہوتا ہے ۔ تو مشائخ نے فر مایا کہ آ ملے کے دو دانے تھے ،گرے پڑے تھے کسی نے کہا کہ بھئی میں آپ کواٹھا تا ہوں اور آپ کے جسم میں سوئیاں چھو وَں گا، آپ کوآگ پہ چڑھاوَں گا۔ آپ کو بیساری تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن جب به تکلیف برداشت کرلیں گے تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ چنانچہان میں ہے ایک آملے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔جس تھیم نے اسے اٹھایا اس نے <u>یہلے اس کے سوئیاں چبھوکرا سکے اندر جوکڑ واپانی تھاوہ نکال دیا۔اور اس کے بعد اس</u> نے یانی گرم کیااوراسکوڈال کرابالا۔اتنا جوش دیا،اتنا جوش دیا کہ آملہ بالکل نرم ہو گیا ، اس کی جو بختی تھی وہ نرمی میں بدل گئی ۔اب جب نرم ہو گیا تو اس نے اس کے او پر سونے کاورق چڑھایا، چاندی کاورق چڑھایااوراس کواس نے چینی کے بنے ہوئے شیرے کے اندر رکھا ، اس کو کہتے ہیں آملہ کا مربد۔ بیآ ملہ کا مربداییا ہوتا ہے کہ انسان کے دِل کی تقویت کا سبب بنمآ ہے۔ چنا نچہ حکیم لوگ جو پہلے زمانے میں ول کی کمزوری کا علاج کرتے تھے،اور بڑے د ماغی کا م کرنے والوں کو کہتے تھے کہ جی آ ملہ کا مربہ استعمال کریں۔تو بیسونے اور جاندی کے ورق میں لیبیٹ کر بادشاہوں کو پیش کیا جاتاتھا۔اورایک ایک دانہ کئی کئی رویے مہنگا بکا کرتاتھا۔فرمایا کہ جس نے مجاہرے کے لیے پیش کر دیااس کی شان تو بڑھی کہ بادشا ہوں کے ہاتھوں میں درق لگ کر پہنچا اوران کی غذابنا۔

آملہ کا دوسرادانہ، اس نے کہا کہ بھئ مجھ سے مجاہدے برداشت نہیں ہوتے، میں تو ادھر پڑا ہوں ۔لہٰذاوہ و ہیں پڑا رہا۔اب اس کے اوپرسورج کی دھوپ بڑی ، ہوا کا اثر ہوا، بارش کا اثر ہوالہذا کچھ دنوں میں وہ جواس پر تازگی تھی وہ خشکی میں بدل گئی۔ جوحسن ظاہر تھا وہ بھی ختم ہوگیا۔ سیا ہی مائل بن گیا، ویکھنے کو بھی دل نہیں چا ہتا۔
اب صفائی کرنے والا خاکروب آیا اور اس نے آکر جھاڑو کے ساتھ اس کو بھی اکتھا کیا۔ اور سیاہ شکل کے جوآ ملے تھے ان کی بوری بھری اور بوری بھر کے اس نے کسی حکیم کو پہنچائی۔ حکیم نے اے معمولی ہی قیمت دے وی۔ اب حکیم نے سوچا کہ میں اے کیا کروں۔ اس حکیم نے اس معمولی ہی قیمت دے وی۔ اب حکیم نے سوچا کہ میں اے کیا کروں۔ اس حکیم نے اس آ ملے کو پیس لیا۔ اب اس کو بینا پڑا۔ جب پس کے یہ بالکل سفوف بن گیا تو اس نے پڑیاں بنا دیں۔ کس لیے ؟ قبض کے علاج کے لیے۔ یہ بالکل سفوف بن گیا تو اس نے پڑیاں بنا دیں۔ کس لیے ؟ قبض کے علاج کے لیے۔ اب بیآ ملہ ایک انسان کو دیا جا تا ہے قبض تو ٹرنے کے لیے، سوچو: اللہ نے اس کے نے مہ یا خاند دھکیلوں تو جس نے بیا خاند دھکیلوں تو جس نے بیا فائد دھکیلی اور قبل کے بادشا ہوں کے ہاتھ میں پہنچا اور مجا ہدے کے لیے اس نے پیش نہ کیا قیمت بھی کم لگی اور کا م بھی بیذ مدلگا کہ وہ پا خاند دھکیلتا ہے۔

فرماتے ہیں دوانسان ہیں۔ایک اپنے آپ کومشائخ کے حوالے کر دیتا ہے، دہ محنت کر کے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈال دیتے ہیں۔اللہ کی محبت جگا دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت جگا دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھا دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھا ایسے ہوتوں کو وقت کے بادشاہ اپنے سروں کا تاج بنالیتے ہیں۔اورایک دوسرا ہوتا ہے جوان مشائخ کی صحبت میں نہیں آتا تو اللہ تعالی اس کو دنیا کی جیسے یہ پا خانہ کو دھکیلتا پھرتا ہے یہ بندہ دنیا کی نجاست کو دھکیلتا پھرتا ہے یہ بندہ دنیا کی نجاست کو دھکیلتا پھرتا ہے۔اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں تو ہمیں یقینا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ملیں گی۔

## صحبتِ ابل الله يعزندگي ميں انقلاب:

حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیا آگریزی تعلیم یا فتہ تنے ،اپنے وفت کے بڑے اعلیٰ افسر تنے ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مجذوب صاحب آپ تو مسٹر تنے ۔ آپ ک

B VIII ZE SI CO ZE LE VIII ZE SI CO ZE LE VIII ZE SI CO ZE LE VIII ZE LE VIII ZE VIII ZE LE VIII ZE VII

ٹرکیے مس ہوگئی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں حفزت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آیا۔ شخ کی ایک لحد کی اس صحبت نے مجھے غفلت سے نکال کر اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کر دیا یوں اللہ کی محبت نے تڑ پاکر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں: ۔

نقش بتاں مثایا ، دکھایا جمالِ حق آنکھوں کو میری آنکھیں ، دل کو دل بنایا آنکھوں کو میری آنکھیں ، دل کو دل بنایا آئن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے آئن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے ایک آئن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے ایک آئن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے ایک آئن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے درد کو کہمل بنا دیا

اہل الله کی صحبت مفید ہونے کی وجو ہات:

اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی حیار بنیادی وجوہات ہیں۔

#### ىپىلى دىچە: پېلى دىچە:

ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرف ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت! یہ جو کہاجا تا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کرفیض ملتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں ہاتھ کے بیٹھے ہوتے تھے وح چھت پہلے نکے ہوتے تھے اور رس ہے اس کو کھینچتے تھے۔ ہم نے اپنے بیپن میں وہ زمانہ ویکھا ، جب بڑے بزرگ کھانا کھاتے تھے تو ہم رس کھینچ کروہ پنکھا چلاتے تھے۔ اوروہ پنکھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ کمرے کے سب لوگوں کو ہوا ملتی تھی ۔ یہ سوال پوچھنے والا خادم بھی وہی پنکھا چلار ہا تھا۔ کہنے لگا کہ جی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کیسے دوسرے کوفیض ملا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ بتاؤ کہ بیکھا کس کے لیے چلارے ہو جھا والوں سے پوچھا کہ بیٹھا کہا کہ جی اللہ والوں کے بیٹے جلارہے ہو؟

کہ ہوا آپ کوبھی لگ رہی ہے؟ کہنے لگے کہ لگ رہی ہے۔فر مایا کہ بالکل اس طرح اللّٰہ رحمتیں تو اپنے مقبول بندوں پر فر ماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے بھی اس رحمت کی ہوا سے محروم نہیں رہے۔

#### دوسری وجه:

دوسری وجہ میہ ہے کہ ان ہزرگوں کے ملفوظات من کرانیان کونفس کے رذائل کا پیتہ چل جاتا ہے۔ ورندنفس کی خباشتوں کا پیتہ بی نہیں چلتا۔ اب جیسے کوئی ہم سے سوال پوچھے کہ وسوسہ تو شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اور وسوسہ انیان کونفس کی طرف سے بھی آتا ہے اور وسوسہ انیان کی طرف سے ہے یانفس سے بھی آتا ہے۔ سالک کو کیسے پیتہ چلے کہ میہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یانفس کی طرف سے ؟ تو کوئی بھی عام طالب علم اس کا جہ اس نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ وہ جے اللہ نے نور فراست عطاکیا ہوگا۔ وہ سمجھائے گاکہ دونوں فتم کون دے گا؟ وہ جے اللہ نے نور فراست عطاکیا ہوگا۔ وہ سمجھائے گاکہ دونوں فتم کے وسوسے میں بہیان کیسے کی جاسمتی ہے؟

### تيسرى وجهه:

اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر جب انسان ان کوا پنے حالات سنا تا ہے، بتا تا ہے تو ان کی مقبول دعاؤں کے اوقات میں میہ بندہ ان کو یا د آ جا تا ہے تو ان کی دعاؤں میں حصہ پڑجا تا ہے۔

# چونقی وجه:

انسانی طبیعت میں نقل صفات کا خاصہ ہے،لہٰذاان کی صحبت میں بیڑھ کرانسان کو نیک اعمال کی تو فیق ملتی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں :

فيه استحباب دعا عند حضور الصالحين فان عند ذكرهم تنزل رحم فضل عند وجودهم وظهورهم فضل عند وجودهم الله المنطقة الكه 126 126 126 126 المنطقة المنطقة المنطقة الكه 126 126 126 المنطقة ال

وظهورهم

''کہ نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دعا مانگنا ،اس میں اس کا استحباب یہ ہے کہ اگر نیکوں کی مخفل میں بیٹھ کر دعا مانگنا ،اس میں اس کا استحباب یہ ہے کہ اگر نیکوں کے تذکر ہے ہے رحمت اثر تی ہے تو جہاں وہ خود موجود ہوں اور جہاں ان کی خود حاضری ہوتو و ہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں ناز ل فر ما کیں گئے''

وہ جن کے تذکرنے پر اللہ تعالی اتنی رحمتیں نازل فرمادیتا ہے تو پھراللہ رب العزت ان کےموجود ہونے پرکتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔

## کسی ایک شیخ ہے بیعت کی کیا ضرورت؟

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اچھا: ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں گرکسی ایک شخ ہے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ دراصل یفس جو ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا غیر مقلد ہے ، یہ نہیں چاہتا کہ سی کے پیچھے چلے ، یہ کہتا ہے کہ کسی ایک کی باننے کی کیا ضرورت؟ بس میں جہاں چاہوں جاؤں گر یہ تو ایسے ہی ہوا کہ مریض کیے کہ کسی ایک ڈاکٹر سے دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح کسی سے لوں گا ، دو پہر کسی سے ،شام کسی سے تو کیا اس کا علاج ہوجائے گا؟ اس لیے لوگ تو خاندانی ڈاکٹر رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ہسٹری جانتا ہے ، اس کو ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دے گا۔ اس کو ہماری طبیعت کا زیادہ پت ہے۔ یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دے گا۔ بالکل اس طرح ایک شخ کا یہ فاکدہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کی طبیعت سے واقف ہوجا تا ہے۔ لہذاوہ اس بندے کی طبیعت کے مطابق اس کو علاج بتا دیتا ہے۔ بوجا تا ہے۔ لہذاوہ اس بندے کی طبیعت کے مطابق اس کو علاج بتا دیتا ہے۔

ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور اس کے بندے کی ....رسول ہمارے ایک اور امتی کئی .....امام ہمارے ایک اور ان کے مقلد کئی ..... باپ ایک اور اس کے بیٹے کئی ....میاں ایک اور اس کی بیویاں کئی ....معالج ایک اور اس کے مریض کئی۔ اور B MI 24-511-5 BBB (127) BBB (127)

پیرایک اوراس کے مرید کئی۔ اوراگر بیوی ایک اوراس کے خاوندزیا دہ ..... بندہ ایک اس کے خدازیا دہ بیوں تو پھراس کی کیا اس کے خدازیا دہ ہوں تو پھراس کی کیا اصلاح ہوگی؟ اس لیے بیرزیا دہ ہوں تو پھراس کی کیا اصلاح ہوگی؟ اس لیے'' کیگر گور کھو اسلاح ہوگی؟ اس لیے'' کیگر گور کھو اللہ دب العزت کی طرف ہے کیسی رحمتیں ہوتی ہیں۔

#### وصول إلى الله كانسخه:

چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصول الی اللہ کا ایک نسخہ بتایا ہے اور عجیب بات مکھی ہے۔ پڑھ کے حیرانی ہوئی ۔ کسی شخص کوفر مایا کہ ایک نسخہ میں لکھ رہا ہوں اس کواپناؤ۔

> کہلی بات کہ اعمال میں ہمت کر کے ظاہر آباطناً شریعت کے پابند ہو۔ دوسری بات کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری بات کہ شیخ کی صحبت اختیار کرو۔

اور جب ان سے دور ہوتو ان کی کتا ہوں سے ،مواعظ سے اور ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ۔اگرتم یہ چارکام کرلو گےتو میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جاؤ گے۔ بیدعشرت فرماتے ہیں کہتم چارکام کرلو، چارکام کرنے کے بعد ہیں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جاؤ گے۔اللہ اکبر کہیرا۔

## "چنگے سنگ تریے"

چنانچائک بزرگ جارے تھے توراستے میں ایک آدمی سنتر سے نی رہا تھا اور وہ آوازلگار ہاتھا کہ' چنگے سنگتر سے' تو اس کا مطلب آوازلگار ہاتھا کہ' چنگے سنگتر سے' تو اس کا مطلب ہے'' ایجھے سنگتر سے'' تو جیسے بیچنے والے آوازیں لگا تے ہیں وہ بھی آوازلگار ہا تھا۔'' چنگے سنگتر سے سناتو ان کے اوپر تھا۔'' چنگے سنگتر سے سناتو ان کے اوپر تھا۔'' چنگے سنگتر سے سناتو ان کے اوپر

حال پڑئیا، جذب میں اللہ ، اللہ ، اللہ کہنے گئے، عجیب کیفیت بی۔ جب طبیعت سنبھلی لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ، سنانہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت وہ تو سنگتر ہے بیچنے والاستگتر ہے بیچنے کے لیےا پی آواز لگا رہا ہے ۔ فرمایا: نہیں ، نہیں ۔ دیکھو! وہ کہہ رہا ہے ' چنگے سنگ تر ہے' جو نیکوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ ترجاتے ہیں۔ بیس وہ ترجاتے ہیں۔ اس کی کشتی کنار ہے لگ جایا کرتی ہے۔

نیکان دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ کھل پئے

تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے وی ڈل گئے
اکھی صحبت میں جانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کسی نے اس طرح قرمایا ہے ۔
جہاں عظر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر
تو آؤ گے اک روز کپڑے بیا کر
وہاں جاؤ گے تو اپ بھی خوشبولگ جائے گی۔
جہاں جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر
تو آؤ گے اک روز کپڑے جائے گ

آگ کے پاس جا کر بیٹھو گے تو ایک دن کپڑے جلا کرآؤ گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آگ جل ربی تھی اور میں وہاں جا کر بیٹھار ہا تو میرے کپڑے تو نہیں جلے۔ تو شاعرنے اس کا بھی جواب دیا۔ کہا:۔۔

یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم گر آگ کی سینک کھاتے رہے تم تم نے کپڑے تو بچالیے گرآگ کی گرمی تو پیچی ۔ ای طرح بدکاروں کے پاس بمیٹھو گے تو معصیت کی ظلمت پہنچے گی ۔ نبی ملڑ آئی ہے نبہت اچھے انداز میں بات سمجھا دی ۔ نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے ، اس سے دوستی لگاؤ! بھی نہ بھی عطر دے ہی دےگا۔ نہ بھی دی تو جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر خوشبوتو آئے گی۔اور برے دوست کی مثال ، جیسے لو ہے کی آگ کی بھٹی ہوتی ہے۔ دے دے گا تو کو کلے ہی دے گا۔اور نہ بھی دیا تو اس کو کلے کی کا لک اور سیا ہی تو ضرور ملے گی۔

## صحبتِ اہل الله کی عقلی دلیل:

علاء کہتے ہیں کہ ٹرین کے ڈیے ہوتے ہیں۔ایک فرسٹ کلاس کا ڈیداورایک تھرڈ کلاس کا ڈیدایک فرسٹ کلاس کے ڈیے وقعرڈ کلاس کے ڈیے لوکہا کہ تو کیا ہے؟ بزی مصیبت ہے، ذیک لگا ہوا ہے، چلتے ہوئے چوں چوں، کھٹ کھٹ کرتار ہتا ہوا در تیری سیٹیں اچھی، نہ تیرے اندر شنڈک کا انتظام، نبہ کوئی اور ایسا آرام میرا مقام دیکھوفوم کے گدے لگے ہیں،ائیر کنڈیشن چل رہا ہے، میں کتنا آرام وہ ڈیہ بناہواہوں! تھرڈ کلاس کے ڈیے بن ،ائیر کنڈیشن چل رہا ہے، میں کتنا آرام وہ ڈیس سالیم کرتا ہوں۔ گرایک بات بتاؤں کہ میری کنڈی آپ کی بڑی شان کو ما نتا ہوں، سلیم کرتا ہوں۔ گرایک بات بتاؤں کہ میری کنڈی آپ کی کنڈی میں پھنسی ہوئی ہے، لہٰذا آپ جس منزل پر جائیں گے میں تھرڈ کلاس کا ڈیہ بھی ای منزل پر جاؤں گا۔ یکی انلڈ والوں کا معاملہ ہے۔ یہ فرسٹ کلاس والے ڈیے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا والے اسٹیشن کی طرف جارہے ہوتے ہیں۔ جواچ دل کی کنڈی ان کے ول کے ساتھ پھنسالیتا ہے اللہ اس کو بھی اپنداس کو بھی اپندا ہے۔

#### حكايت:

اس بات کو بیجھنے کیلیے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے۔ایک چیونٹی کے ول میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح خانہ کعبہ پہنچوں اور بیت اللّٰہ کی زیارت کروں۔ کیکن وہ تو وہاں سے کوسوں دورتھی۔ وہ روزانہ سوچتی رہ جاتی کہ میں چھوٹی ہی مخلوق ہوں ، بھلا وہاں کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ ایک دفعہ جہاں وہ رہتی تھی کبوتر وں کا ایک غول آ گیا اور کھیتوں سے دانہ وغیرہ حکنے لگا۔ چیوٹی نے کیا کیا کہ ایک کبوتر کے پنجے سے چیٹ گئی جیسے ہی کبوتر نے اڑان بھری وہ بھی اس کے ساتھ ہی اڑ گئی۔ آخر کار کبوتر خانہ کعبہ بہنچ گئی اورا پی مرا دکو یالیا۔ کعبہ بہنچ گئے تو وہ بھی خانہ کعبہ بہنچ گئی اورا پی مرا دکو یالیا۔

اب دیکھیں! کہ تھی تو وہ چیونی ہی ، کبوتر تو نہیں بن گئی کیکن کبوتر کے ساتھ لگنے ک وجہ سے جہاں کبوتر پہنچے وہاں وہ بھی پہنچ گئی۔ یہی حال اولیاءاللّٰہ کی صحبت کا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے کی وجہ ہے کم مرتبہ تھی کھی کسی مر ہے کو پالیتا ہے۔

### قرآن مجيد سے دليل:

اب آپ پوچیس کے کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے بھی دلیل اور حدیث پاک سے بھی دلیل سے اور دل کے کا نوں سے سنیے!اللہ رب العزت ارشادفر ماتے ہیں:

وَاللَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ ﴿ وَاللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَ

جن اوا اووں نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی بینی ان کے مطابق چلنے کی کوشش کی ، ہم ان کی اولا دوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ اکٹھا فرمادیں گے ۔اب مفسرین نے لکھا کہ اولا د ہوتی ہے دوطرح کی ۔ایک جسمانی اولا د اورایک روحانی اولا دیتے ہے مانی اولا د میں ہے کوئی اولا دیتے ہے کہ اگر اللہ والوں کی اولا د میں ہے کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر ہے گراس بلندی تک نہ پہنچے جہاں اکا ہر پہنچے تھے ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر ہے گراس بلندی تک نہ پہنچے جہاں اکا ہر پہنچے تھے ، اپنی ہمت اور کوشش کرتارہے ۔اس نسبت کی وجہ سے ،اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت کے ون اس چھوٹے کو بھی اولا دہمی شامل ہے ۔لہذا اگر کسی سے روحانی تعلق اور فرمایا کہ اس میں روحانی اولا دہمی شامل ہے ۔لہذا اگر کسی سے روحانی تعلق اور فرمایا کہ اس میں روحانی اولا دہمی شامل ہے ۔لہذا اگر کسی سے روحانی تعلق

الله المنافية المنافي

ہے، بندہ اتنامتی نہ بن سکا، اتنا بلند پر واز نہ بن سکالیکن کسی شہباز کیساتھ محبت کا تعلق جوڑ لیا، ول کی کنڈی پھنسالی تو اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس روحانی اولا دکوان کے روحانی والدین کے ساتھ اکٹھا فرمادیں گے۔

## حدیث شریف سے دلیل:

نی مُنْ اللِّهِ اللَّهِ مِنْ مِن بات مجھادی۔ ارشادفر مایا:

((المرء مع من احب))

"بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی۔"

اب ذراسو چئے کہ اس عاجز کواپے شخ کے ساتھ محبت ہے، میرے شخ کواپے

کے شخ کے ساتھ محبت ہے تو وہ اپنے شخ کے ساتھ ہونگے ۔ ان کواو پر والے شخ کے
ساتھ محبت ۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے صدیق اکبر تک پہنچا تو یہ سارے کہاں
جاکرا کھے ہوئے ؟ صدیق اکبر چھ کے ساتھ ۔ اور صدیق اکبر چھکو کن سے محبت؟
حضورا کرم مشاہلی کے ساتھ تو پھر آخر پر جا کر صحبت کس کے ساتھ نصیب ہوئی ؟ کن
کے قدموں میں جگہ ملی ؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں سے یہ محبت کا رشتہ جوڑیں گے اس
کے صدیقے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطافر ماویں گے۔
یہوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس پر تو انسان اپنی زندگی لگا دے۔
یہ سودا کر لے ستا ہے۔ اس لیے کہ یہ محبت وین کے لئے ہے۔
یہ سودا کر لے ستا ہے۔ اس لیے کہ یہ محبت وین کے لئے ہے۔

اورویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ فرمایا: ''ھم المستحابون فی الله ''قیامت کے دن جن سات آدمیوں کوعرش کا سایہ نصیب ہوگاان میں ہے وہ بندے بھی ہیں جواللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور یہ سلوک اور طریقت کا تعلق بہی اللہ کے لیے محبت ہوگای قدر کرنی چاہیے۔ اس کی کتنی لاج رکھنی چاہیے! اس

الله المنابعة الكهرون ا

کومضبوط سےاضبط کرنا چاہیے تا کہ اللّٰہ رب العزت ای محبت پرہمیں زندہ ر کھے اور ای محبت پرہمیں ونیا ہے جانے کی تو فیق عطافر مائے ۔ پھر قیامت کے دن اس کے نظارے آپ دیکھیں گے۔

# مشائخ كى صحبت كابنيادى اصول .....عاجزى:

بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان اکڑے نہیں ، کخر نہ کرے ، اپنے آپ کو پھے
سیجھنے نہ لگ جائے ۔ شیطان اس راستے سے بھی تو بندے کو بھٹکا دیتا ہے کہ میں تو
بڑا قربی ہوگیا ہوں میں تو بڑا تعلق رکھتا ہوں ..... یہ ' بی تو بندے کو پھنسا دیتی
ہے ، مروا دیتی ہے ۔ ای لیے دل میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ کاشکر اوا کریں اور
طبیعت میں ' میں' آنے کی بجائے عاجزی آنی چاہیے۔ عاجزی جتنی زیادہ ہوگی اللہ
کے ہاں استے ہی زیادہ مقبول ہوں گے۔

چنا نچہ کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت ابراهیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب تو بہ کی تو یہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاؤں۔ ہرقدم پرید ورکعت نفل پڑھتے ہوئے وہاں گئے۔ ایک قدم بڑھاتے مصلی بچھا کر دورکعت نفل پڑھتے ، پھر قدم بڑھاتے دورکعت پڑھتے ۔ اور قدم پر دودوورکعت پڑھتے تقریبااڑھائی سال میں مکہ مکرمہ پہنچ۔ واہ میرے مولا! آپ کی بھی کیا شان ہے! اور آپ کے دنیا میں کیمے کیسے چاہنے والے میں! وہاں جاکرطواف کیا، مقام ابراهیم پردورکعت نفل پڑھ کرید عاما گی، اے اللہ! تیرے بندے پاؤں سے چل کرتیرے گھر کی طرف آتے ہیں، میں وہ بندہ ہوں جو پکوں کے بندے پاؤں سے چل کرتیرے گھر کی طرف آتے ہیں، میں وہ بندہ ہوں جو پکوں کے بل چل کرتیرے گھر کی طرف آیا ہوں۔ استے میں رابعہ بھر بیر دھمۃ اللہ علیما پراللہ کی بھی آگئیں۔ ابراھیم ادھم رحمۃ اللہ علیم اللہ علیما پراللہ کی تھی سے وارد ہور ہی ہیں۔ بڑے جیران ہوئے، کہنے گے: رابعہ ایسا خصوصی تجلیا ت ذا تیہ وارد ہور ہی ہیں۔ بڑے جیران ہوئے، کہنے گے: رابعہ ایسا خصوصی تجلیا ت ذا تیہ وارد ہور ہی ہیں۔ بڑے جیران ہوئے، کہنے گے: رابعہ ایسا خصوصی تجلیا ت ذا تیہ وارد ہور ہی ہیں۔ بڑے جیران ہوئے، کہنے گے: رابعہ ایسا خصوصی تجلیا ت ذا تیہ وارد ہور ہی ہیں۔ بڑے جیران ہوئے، کہنے گے: رابعہ ایسا خصوصی تجلیا ت ذا تیہ وارد ہور ہی ہیں۔ بڑے جیران ہوئے، کہنے گے: رابعہ ایسا

مقام مجھے کیے مل گیا؟ تو رابعہ نے کہا شور تو آپ نے مجار کھاہے کہ ہرقدم پر دو رکعت پڑھ کے آئے ہو۔ فرق بناؤں؟ کہنے گئے: بتا کیں۔ کہنے گئیں کہ فرق بیہ کہ آپ اس جگہ پردل نیاز لے کرآئی ہوں۔ آپ اس جگہ پردل نیاز لے کرآئی ہوں۔ میری اس جگہ پردل نیاز میں تو عاجز بن میری اس نیاز مندی کواللہ نے پہند فر مالیا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تو عاجز بن کرر ہیں۔ مجرد یکھیں کہ اللہ زب العزت کی کیار حمیں آئی ہیں۔

# صحبت سے محبت ملتی ہے:

عاجزی کے ساتھ ان بزرگول کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے دلوں کی جومحبت ہے وہ اس بندے کے دلوں کی جومحبت ہے وہ اس بندے کے دل میں Reflect (منعکس) ہوجاتی ہے۔اور بندہ اللّٰہ کا عاشق اور اللّٰہ کا دیوانہ بن جاتا ہے۔پھر دل اللّٰہ کی محبت میں ترویتا ہے۔اللّٰہ کی محبت میں ترویتا ہے۔اللّٰہ کی محبت میں اداس ہوتا ہے۔اللّٰہ کی محبت میں ترویتا ہے۔اللّٰہ کی محبت میں اداس ہوتا ہے۔اللّٰہ کے لئے را تو س کو اٹھ کر رویا کرتا ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ شخ سے جو محبت ہے وہ اس نظر سے کرو کہ بیاللہ رب العزت کا چاہنے والا ہے۔ اس کی را تیں ، اس کے دن ، اس کی طح چاہنے والا ہے۔ اس کی را تیں ، اس کے دن ، اس کی صحب میں گزر رہا مسلم ، اس کی شام ، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ رب العزت کی محبت ہیں گزر رہا ہوں تا کہ جھے بھی ہے۔ لہذا میں اللہ کے چاہنے والے ایک دل کے ساتھ محبت کر رہا ہوں تا کہ جھے بھی اللہ سے شدید محبت نصیب ہوجا ہے۔ اور پند ہے کہ بیر محبت کیا ہے؟ کس نے عجیب اللہ سے شدید محبت نصیب ہوجا ہے۔ اور پند ہے کہ بیر محبت کیا ہے؟ کس نے عجیب اشعار کے ہیں :

محبت کیا ہے دل درد سے معمور ہو جانا متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا قدم ہیں راہ الفت میں منزل کی ہوس کیسی یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہوجانا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارہ کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا کیا عجیب شعرکہا:

ب الینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجا ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا

تکتے کی یا تیں

ہے۔... پہاڑ پر اللہ کی تجلی پڑی تھی ریزہ ریزہ گیا تھا۔سرمہ بن گیا تھا۔یہاں پر مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب معرفت کی بات کھی ۔طلباء کے لئے ایک عجیب نکتہ ہے۔فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ پرسورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ منعکس ہوتی ہے۔ تبھی ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے اگر منعکس ہی نہ ہوتو پہاڑ نظر ہی نہ آئے ۔تو روشنی پڑی سطح ہے ٹکرا کر ہنعکس ہوئی اور پہاڑ ہمیں نظر آیا۔تو عام دستور یہی تھا جب اللہ رب العزت نے اس پراپنی تجلیات ذاتیہ ڈالی تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ نے یوں سوچا کہ اگر العزت نے اس پراپنی تجلیات ذاتیہ ڈالی تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ نے یوں سوچا کہ اگر عام روشنی کی طرح یہ نور میری سطح ہے ٹکرا کر چلا گیا تو میرے اندر کے جھے کوتو اس نور سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا۔لہذا ہے پہاڑ ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوگیا تا کہ میرے ہر ہر ذرے میں اللہ کی تجلیات سموجا کیں۔اللہ اکبر تو ہے مجت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کرملتی ہے۔

🚓 .....حضرت موسی علیقم نے و عا ما تکی تھی

رَبِّ آرِنِي ٱنْظُرُ اِلَيْكَ

اےرب! میں آپ کود کھنا جا ہتا ہوں ذرا بجلی دکھاد بجئے ، فرمایا کہ لن تبرانبی ''نہیں دیکھ سکتے''

لیکن جب نبی ملینہ معراج پرتشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ ملینہ نے بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ۔اور نبی ملٹائیآ پنج جب معراج سے واپس آئے تو وہاں موسیٰ علیمہ سے ملاقات ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کہ موسیٰ علیم نے بوچھا کہ اللہ باک نے کیادیا اے اللہ کے محبوب!

کہ اللہ باک نے کیادیا فرمایا کہ بچاس نمازوں کا تحفہ فرمایا اے اللہ کے محبوب!
میری امت بربھی نمازی تھی ۔ ذرا تخفیف کے لئے چلے جائے نبی ماٹھ اُلٹے نے دوبارہ عرض کی ، پانچ کم ہوگئیں ، پھر پانچ کم ہوگئیں تو نو دفعہ جانے سے بینتالیس کم ہوگئیں اور باقی پانچ رہ گئیں۔ پھر نبی ماٹھ اُلٹے نے فرمایا کہ اب تو مجھے جاتے ہوئے بھی شرم آتی اور باقی پانچ رہ گئیں۔ پھر نبی ماٹھ اُلٹے فرمایا کہ اب تو مجھے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔

علما فرماتے ہیں کہ بیہ جو بار باراو پرینچ آنا جانا تھااس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی شان دکھانا چاہتے تھے۔ اگرا یک دفعہ جاتے اور واپس آتے تو کہنے والے کہتے کہ کیا ہواا یک دفعہ قدر تأچلے گئے۔ بیا یک دفعہ کی بات نہیں میں نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا جب چاہا او پر آئے پھرینچ چلے گئے اور پھر او پر آئے ۔نو دفعہ او پر نیجے آنے جانے کا شرف آپ کوعطافر مایا۔

فرمایا کہ شیخ ہے محبت اس لئے رکھو کہ یہ وہ دل ہے جس پر اللہ کی تجلیات ذاتیہ نازل ہوتی ہیں ۔میرے اللہ میں بیسعادت حاصل نہ کرسکالیکن میں نے الاستان الكان ا

اس ول سے محبت کارشتہ تو جوڑ لیا ہے پھر دیکھو اللہ رب العزت کے ہاں کیسی قبولیت ہوتی ہے اللہ دب العزت کے ہاں کیس قبولیت ہوتی ہے اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندے کے ساتھ خبر کا معاملہ فرماتے ہیں۔وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی حقیقی محبت نصیب فرمادے اوراپنی بارگاہ میں قبول فرمالے۔

ُ أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهُ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا







# الله نیکول کاسر پرست ہے

اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

### سر پرست کا مطلب:

قرآن مجید فرقان حمید میں الله رب العزت کا ارشاد ہے ﴿ وَ هُوَ يَتُولَكَى الصَّالِحِيْنَ ﴾

"اوروه الله نیکول کارول کاسر پرست ہے"

سر پرست کالفظی مطلب ہوتا ہے کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذہہ دار ہونا اوراس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہونا۔ مثال کے طور پرایک باپ بچے کا سر پرست ہوتا ہے۔ لہذا بچے کی جو بھی ضروریات ہوں ، وہ ضروریات اس کی صحت سے متعلق ہوں یا لباس سے متعلق ، کھانے پینے سے متعلق ہوں یا تعلیم سے متعلق ، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ داراس کا والد ہوتا ہے۔ اگر کوئی نفع ونقصان ہوجائے تو اس کا ذمہ دار بھی والد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چھوٹا بچہ بھر مار کر

ہمسائے کا شیشہ توڑو ہے تو اس کے والد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی قبمت اوا کریں۔اس صورت میں باپ ذمہ دار بھی بنتا ہے اور اس کی قبمت بھی اوا کرتا ہے۔

#### ایک مثال سے وضاحت:

سر پرست کی موجودگی میں اس بچے کوکوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک بچے

نے اپنے دوست سے بات کی: میں جج کرنے جار ہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ

کے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے: نہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے: کیاتم نے درخواست ویدی؟

کہتا ہے: نہیں۔ وہ پوچھتا ہے: کیاتم نے پاسپورٹ بنالیا؟ وہ جواب دیتا ہے: نہیں۔
وہ پوچھتا ہے: کیاتمہیں جج کا طریقہ آتا ہے؟ وہ کہتا ہے: نہیں۔ وہ پوچھتا ہے: کیا

مہمیں پتہ ہے کہ مکہ مکر مداور مدینہ منورہ میں جب تم جاؤ گے تو کہاں تھہرو گے؟ یہ

کہتا ہے: نہیں۔ اس نے پوچھا: کیاتم نے فکٹ بنوالی ہے۔ یہ کہتا ہے: نہیں۔ جب ہر

سوال کے جواب میں اس نے (نہیں) کہا۔ تو دوسرے بچے نے جیران ہوکر پوچھا:
پھرتم جج پرجا کیے رہے ہو؟ تو پہلے بچے نے مسکراکر کہا: میں اپنے ابو کے ساتھ جج پہ جا

اب اس کے اس ایک فقرہ میں ہرسوال کا جواب موجود ہے کہ جب میں اپنے ابو کے ساتھ جج پر جار ہا ہموں۔تو وہ میری ہرضرورت کو پورا کرے گا اور ہرفتم کے نفع ونقصان کا ذمہ دار ہوگا۔اللہ تعالیٰ بھی مومن کے بارے میں یہی لفظ استعال فرمار ہے ہیں:

﴿ وَ هُوَ يَتُولَنَى الصَّالِحِيْنَ ﴾ ''اوروه الله نيكول كارول كاسر پرست ہے''

## الله كى سريرسى ميس آنے كاطريقه:

جو بنده بھی گناہوں کو چھوڑ کرنیکی کواپنالیتا ہے ، نیکو کاری کی زندگی گز ارنا شروع کردیتا ہے تو :

- ⊙ الله رب العزت ال کے نگران ،نگہبان اور سرپرست بن جاتے ہیں۔
  - ⊙ اس کے کا موں کوسیدھا کر دیتے ہیں۔
  - اس کومسائل میں الجھنے سے بیا لیتے ہیں۔
  - اس کی پریشانیوں میں سے نگلنے کاراستہ ہموار کردیتے ہیں۔
    - ⊙ ذلت کے نقثوں میں اس کے لیے عزت نکال دیتے ہیں۔
- الله رب العزنت اس كى اس طرح حفاظت فرماتے بیں، جس طرح باپ
   اینے نیچے كى حفاظت كرتا ہے۔

ہمارا کا مصرف اتنا ہے کہ ہم گنا ہوں سے جان چیٹرا کرنیکوکاری کی زندگی اختیار کرلیس ، نیک بندوں میں شامل ہو جا کیں۔ جب ہم بیکا م کرلیس گے تو اگلا نظام ایسا آٹو میٹک ہے کہ خود بخو دعمل میں آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اگر اللہ کی رحمت کسی کا بازو پکڑ لیتی ہے تو اس کی کشتی ہمیشہ کنارے پر لگ جایا کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔اللہ کی رحمت کیسے بازو پکڑتی ہے؟ جب بندہ نیک بنتا ہے۔

رسال الکین کالفظ ہمیں بتا تا ہے کہ ہمیں نیکو کاری کواختیار کرتا ہوگا۔اللہ رب العزت

ال کے بدلے ہمارے سب کا موں کوسنوار دیں گے حدیث پاک میں آیا ہے:

"اب کے بندے! تو دن کے شروع میں چندر کعتیں ادا کرلیا کر میں سارا ون

تیرے کا موں میں تیری مدد کروں گا''
چنانچے ہمارے لیے تو کام بہت آسان ہے۔

الله ياك كي سريرستي كي لا جواب مثاليس:

بجبہوں نے نیکو کاری کی زندگی گذاری اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پناہی فرما کی ایک غیبی ہاتھ ہمیشہان کے پیچھے رہا۔ ذرا توجہ فرما ہے:

بي بي مريم عليهاالسلام كي سريرستي:

بی بی مریم علیهاالسلام الله کی بندی ،اور بیت المقدس میں سارا دن الله کی عباوت میں مشغول رہتی تھیں

اللہ کے نبی زکر یا عینم ان کی کفالت کے ذمہ دار تھے، ان کوسفر پر جانا پڑگیا۔
اس سفر میں ان کوزیا دہ دفت لگ گیا۔ چنانچہ وہ واپسی پر کافی گھیرا نے کہ ایسا نہ ہو کہ
مریم عینم کے پاس کھانے کو بچھ نہ ہواور فاقوں کی نوبت آگئی ہو۔ گرمعاملہ عجیب بنا۔
﴿ سُکُلْمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَسُحِويَّا الْمِهِ حُورًا بَ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزْفًا ﴾
﴿ سُکُلْمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَسُحِويَّا الْمِهِ حُورًا بَ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزْفًا ﴾

دی میں میں ماخل میں رافل میں مانی بی مریم علما السلام ہے موسم

جب زکریا میلام محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا بی بی مریم علیہاالسلام ہے موسم کے پیل کھار ہی ہے۔اللہ کے پیغمبر حیران ہوکر پوچھتے ہیں:

﴿ يَامَرُيَّمُ أَنَّى لَكِ هَلَّا ﴾

اے مریم ، تخفے بیا پھل کہاں ہے ل سے ؟

مریم نے جواب دیا:

﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

یہ اللّٰہ کی طرف ہے ہے اللّٰہ جس کو جا ہتے ہیں بغیر حساب عطافر مادیتے ہیں۔ ویکھیے اللّٰہ ربّ العزت اپنے بندوں کی کیسے پشت پنا ہی فر مائتے ہیں؟ الذيكون المراجة بالمراكة المراكة المرا

## نی بی ماجره علیهاالسلام کی سر برستی:

سيدنا ابرهيم ميسه نے اپنی اہليه سيدہ ہاجرہ اورا پنے بيٹے اساعيل ميسے کو بيت الله کے قریب جھوڑ ااور سواری ہے اتار کر خاموشی ہے واپس ہونے لگے۔ بیالیی جگہ تھی كه جهال سبز پية ركھنے والا كوئى در خت نظر ہى نہيں آتا تھا۔ يَا نی تھا ہی نہيں ، جہاں يا نی نه ہو و ہال سبز ہ کیسے ہو؟ خشک پہاڑی تھی اور گرمی بھی انتہا کی تھی ، تو بی بی ہاجر ہ پوچھتی ہیں: آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو خاموش رہنے کا ہی تھم تھا، چنانچہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھنے پر بھی خاموش رہے۔تیسری مرتبہ انہوں نے ذرابدل کرسوال کیا: کیا آپ ہمیں اللہ تعالی کے تھم ے چھوڑ کر جارہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم میلئم نے اثبات میں سر ہلا ویا کہ ہاں! الله کے حکم سے چھوڑ کے جار ہا ہوں۔ بین کرانھوں نے کہا: اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے ویں سے \_ویکھیے ا یک خاتون کا یقین کتنا پکا ہے۔اب کھانے پینے کے لیے جو پچھ پاس تھاوہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ پینے کو پانی نہیں ، جینے کو پانی نہیں۔ ماں بھی بیاس ، بیٹا بھی بیاسا۔ یانی کہاں سے لائیں؟ اب بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان اپنے بیچے کی خاطریانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑتی ہیں ،لیکن اس ماں کا اضطراب اور اس کی پانی کی تلاش الله تعالیٰ کواتی پیندآئی کہاس ہے برگ وگیاہ وادی میں پھریلی جگہ ہے اللہ نے اس کے بچے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ عطا فر مادیا۔

# دوينتم بچول کی سر پرستی:

الله تعالی نیک لوگوں **کی** اولا دوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما ویتا ہے۔ دلیل قرآن عظیم الثان میں سے **علی۔** حضرت موسیٰ میلئلم اور حضرت خضر میلئم ایک بستی میں

#### 

ینچے۔اس بستی والے ایسے لوگ تھے جنھوں نے ان سے کھانا بھی نہیں پوچھاتھا۔ ﴿فَابَوْا أَنْ يُنْصَيّفُوْهُمَا ﴾ (الكہف: ۷۷)

لیکن حضرت خضر علیتھ نے ایک گھر کی گرتی ہوئی دیوارکوشیح کر کے تغییر کر دیا۔ تو سید تا مویٰ علیتھ نے یو چھا: ان لوگوں کا تو ہمارے ساتھ بید معاملہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہ یو چھا اور آپ نے ان کی دیوار بھی تغییر کر دی؟ انہوں نے جواب میں کہا:

> يه د بوار دوينتيم بچوں کی تھی ،ان میں خاص بات سیھی کہ ﴿ کَانَ ٱبُو ہُمَا صَالِعَتُا ﴾ (الکہف:۸۲) ''ان کا باپ نیک تھا''

اشارة خداوندی ہوا کہ میں ان کے اس خزانے کی حفاظت کردوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولا دے ساتھ بھی اپیش فیور والا معاملہ فرماد ہے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی نصیب ہو جائے اور ہماری اولا دوں کو بھی نصیب ہو جائے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم گنا ہوں سے جان چھڑا کیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا کیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کوچالیس سال تک من وسلوئ کھلاسکتا ہے تو کیا نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی اس است کو اللہ تعالیٰ اپنی اس است کو اللہ تعالیٰ اپنی من وسلوئ کھلاسکتا ہے تو کیا نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی اس است کو اللہ تعالیٰ کی سر پرتی میں آتے ہی نہیں عطافر ما سکتا۔قصور ہماری طرف سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی سر پرتی میں آتے ہی نہیں۔ ہم من مرضی کے ما لک بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سر پرتی میں آتے ہی نہیں ۔ ہم من مرضی کے ما لک بنے پھرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ ہاشل میں واضلہ کے لیے اسکوو ہاں کے پکن اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ ہاشل میں واضلہ کے نہو وراہ چلتے تو اسے کوئی کے منا بندیں دےگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ واضل ہی نہ ہوتو راہ چلتے تو اسے کوئی کوشش ہی نہیں کہ خارجہ ہی ویکھیں ادھر بھی دیکھیں۔ کرتے۔ ہمارا جی چا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہیں۔ کہ انہیں دےگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہیں۔ کرتے۔ ہمارا جی چا ہتا ہے کہ ادھر بھی ویکھیں ادھر بھی دیکھیں۔

- 🖸 رنگ برنگ کھانوں کا مزہ لیں
  - ⊙اپنیشهوات کو پورا کریں
- ⊙ شریعت کے حکم بالائے طاق رکھتے ہوئے نفس کی خواہشات کو پورا کریں

ای وجہ ہے اس فہرست ہے ہمارا نام خارج کردیا جاتا ہے۔ اب بتا یے کہ چند کوں کی لذت کی خاطر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نیکو کار بندوں کے دفتر ہے اپنا تام کو ابیعے وہ کتنا خسارا پانے والا ہوگا۔ کمحول نے خطا کیں کی صدیوں نے سزا پائی۔ ہمارا کام اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شامل ہو جانا ہے۔ جب ہم شامل ہو جا کیں گئے واللہ تعالیٰ پشت بناہی بھی فر ، میں گے اور کاموں کو سنواریں گے۔ اب میں آپ کو چندوا قعات سناتا ہوں جس ہے بت چلے گا کہ اللہ رب العزت کی کیے مدد موتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کاموں کو کیے سنوارتے ہیں۔

## عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه كے بيوں كى سريرستى:

عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں۔اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی۔ مگر انھول نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلائے رکھا۔انتہائی سادہ زندگی گزاری اور اپنے رب کوراضی کرنے میں لگے رہے۔ جب ان کی دفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک دوست نے کہا: عمرتم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ پوچھا کیے؟ اس نے کہا: ویکھو! جوتم سے پہلے حاکم تھے، انہوں نے اپنی اولا دول کے لیے استے خزانے چھوڑے، اتی زری زمینیں چھوڑیں انہوں نے اپنی اولا دول کے لیے استے خزانے چھوڑے، اتی زری زمینیں چھوڑیں اولا دیں عیش کی زندگی گذارر بی ہیں، تہارے گیارہ بیٹے ہیں تم نے ان کے لیے بچھا کھی نہیں بنایا۔ یہ بات من کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔فرمانے کھی نہیں بنایا۔ یہ بات من کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔فرمانے لیے: میری بات سنو!اگر میں نے اپنی اولا دکی اچھی تربیت کی ،ان کو نیکی سکھائی ان کو

نیکی کے راہتے پر لگایا تو اللّٰد کا وعدہ ہے:

#### وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنِ ﴾ ''اوروہ الله نیکوکاروں کا سر پرست ہے''

چنا نچہ میں اپنی اولا وکو القد تعالیٰ کی سر پرتی میں دے کر جار ہا ہوں۔ آگریہ نیک نہیں ہے اور بدکار ہیں تو ان کی بدکار یوں پر میں ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گے۔ لیکن ان کے بعد جو بندہ عکومت میں آیا، اس کو مختلف علاقوں کے گورز بنانے کے لیے اچھے بندوں کی ضرورت تھی۔ چنا نچہ اس کو پورے علاقے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے میٹوں سے زیادہ لکھا پڑھا، تربیت یافتہ اور سنورا ہوا بندہ نہیں ملتا تھا۔ چنا نچہ اس نے ایک میٹوں سے زیادہ لکھا پڑھا، تربیت یافتہ اور سنورا ہوا بندہ نہیں ملتا تھا۔ چنا نچہ اس نے ان کے میٹوں سے زیادہ کو تو رز بنایا، پھر دوسر ہے کو بنایا، پھر تیسرے کو بنایا سے جن کے لیے بیٹوں کے لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا پہلے والے وہ حکام جوا ہے بیٹوں کے لیے بڑی بڑی جا گیریں چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کے اوپر ایسے حالات آگے کہ ان کا سب بڑی بڑی جا گیریں نے ان کو جامع مسجد کے دروازے پر بھیک ما تگتے ہوئے دیکھا۔ کہ تھا۔ اور عین اس وقت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گیارہ بیٹے، گیارہ صوبوں کے گورنر خوا سے ہوئے والے وہ کہ تھے۔ گیارہ بیٹے، گیارہ صوبوں کے گورنر خوا سے ہوئے والے ہوں کے گیری ہوئے تھے۔

سوچیے! کہ جواتنا کچھ چھوڑ کر گئے ان کے بیٹوں کے ایسے حالات پھرے کہ وہ نان شبینہ کوتر سنے بختے ۔اور جو پچھ نان شبینہ کوتر سنے بختے اور جو پچھ بھی نہ چھوڑ کر گئے گئراولا دکو نیک بنا گئے ،اس کے گیارہ بنے ایک ہی وقت میں گیارہ صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ چنا نچہ جولوگ سوچتے ہیں بلاٹ چھوڑ جاؤ ، فیکٹری ملکا جاؤ ، وکان بنا جاؤ ، بزنس بنا جاؤ ۔ بیسب ریت کے گھروندے ہیں ،ان کے جانے گرے کا پیتے نہیں چلنا۔ بیکڑی کے جالے ہیں۔

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بے گا ناپائیدار ہو گا

پائیدار کام کیا ہے؟ یہ کہ خود بھی نیک بنیں اپنی اولا دوں کو نیک بنا کران کواللہ رب العزت کی سپردگی میں دے جائیں۔ان کے لییش اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بڑا نگران کوئی نہیں ہوگا وہ ان کے لیے زندگی کے اندرعز توں کے نقتے سجا دے گا۔

ایک ولی کامل کی سریرستی:

ہمارے سلسلہ کے ایک ہزرگ گزرے ہیں خواجہ عبدالمالک چوک قریشی والے۔ ایک مرتبہ مسکیین پورشریف والی مسجد میں ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرمانے گئے: میں آپ کواپنی زندگی کا ایک واقعہ مسجد میں باوضو بیٹھ کرسنا تا ہوں۔ ہم نے کہا: بہت اچھا ضرور سنا ہے۔ کہنے لگے: جب حضرت نے مجھے اجازت وخلافت عطافر مائی تو میرے پاس وسائل کی بہت کمی تھی۔ والدین نے میری شادی کر دی۔ میں اور میری بیوی، دونوں فاقے کا وفت گزارتے۔ میں اپنے حضرت سے کہتا۔ حضرت! میری بیوی، دونوں فاقے کا وفت گزارتے۔ میں اپنے حضرت سے کہتا۔ حضرت! میرے لیے رزق کی دعا کردیں۔ حضرت جواب میں فرماتے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِين ﴾

''اللّٰد تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے''

ایک پرتبه حضرت نے مجھے ایک جھوٹی سی گندم کی بوری بھیجی جے گٹو کہتے ہیں۔ اس کے اندرتقریباً دس کلو گندم ہو گی اور ساتھ ایک رقعہ بھیجا اور فر مایا: عبدالما لک! تم اس گندم کو کسی بند برتن میں ڈال دینا اور اس کا دروازہ بند کر دینا اور بیر قعہ بھی اندر ڈال دینا۔ پھرایک سوراخ سے وہ گندم نکال کرتم کھاتے رہنا۔ اس رقعے پر پھرینچ ککھا ہوا تھا:

> ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينِ ﴾ (البقرة:١٥٢) وه كہنے لگے: میں نے اپنے شیخ کے كہنے پرایسے ہی عمل كيا۔ پھرفر مایا:

..... میں ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں

....متجدمیں بیٹھا ہوں

..... با وضو ببیشا ہوں

میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کرآپ کو بتار ہا ہوں کہ آج اس گندم کو استعمال کرتے ہوئے مجھے چالیس سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔لیکن وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔
﴿ إِنَّ اللَّٰهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ ﴾
﴿ إِنَّ اللَّٰهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ ﴾
﴿ الله تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے''

ان کے کام سنوار ویتا ہے۔ عزتوں کے تاج ان کو پہنا ویتا ہے ان کے گلے میں کامیابیوں کے ہار ڈلوا ویتا ہے۔ ان کو کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے لیے انتظامات کر دیے ہوں۔ یہ نیکو کاری کا کچل ہوتا ہے جوانسان کو دنیا میں بھی مل رہا ہوتا ہے اور آگے جاکرتو پھر مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔

## مرشدِ عالم کے ایک خادم کی سر پرستی:

ہمارے ایک ہیر بھائی تھے، قاری صاحب۔ وہ ہمارے حضرت کے بڑے خادم تھے، ان کا گھر مدینہ طیبہ میں تھا۔ اللہ نے ان کو کثیر الا ولا و بنایا تھا۔ ان کے نو بیٹے ہوئے اور بیٹیاں ان کے علاوہ تھیں۔ پھر ماشاء اللہ انہوں سب کو نیکی پرلگایا ان کا ہر بچہ حافظ قاری اور مفتی بنا۔ وہ ہمارے حضرت کے بہت قریبی تھے اور خدمت خوب کیا کرتے تھے۔

جب حضرت مرهدِ عالم دنیا ہے تشریف لے گئے تو چند سالوں کے بعدیہ عاجز مسجد میں بیٹھا تھا، وہی قاری صاحب تشریف لائے اس وفت ان چرے پر بہت ہی افسر دگی کے آثار نظر آرہے متھے میں نے پوچھا قاری صاحب خیرتو ہے۔ کہنے گئے: آخر بہت پر بیٹان ہوں، پوچھا کس بات پر پر بیٹان ہیں، فرمانے گئے: بروا بیٹا اب

8 4-4 (14 ) ENSENCED (49) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (2003) (200 مفتی بن چکا ہے اور وہ جوان بھی ہو چکا ہے۔ ہماری اتنی بڑی قبیلی، گھر کے تین کمروں میں رہتی ہے۔اب اس کی شادی کرنے کے وفت ہمارے پاس کوئی اور کمرہ نہیں کہ اس کی شاوی کر کے اس کو وہاں تھہرائیں ۔سعودیہ میں شاوی کاخر چہاڑ کی والوں کی بجائے سب کا سب لڑ کے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لڑکی والے جہیز بناتے ہیں، خریچے کرتے ہیں اور کیا کیا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ای لیے لڑکی کی بیدائش پرلوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں کھلا ڈلا معاملہ ہے۔لڑ کی والوں کو کچھے خرج نہیں کرنا پڑتا، تمام خرچہ لڑ کے والے برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہوہ کہنے لگے: ہم اس ملک میں ہیں شادی کاخر چہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ، کیا کریں؟ میری تخواہ بھی اتی تھوڑی ہے کہ دال ساگ اور روٹی ہی خرچ ہو جاتی ہے،اس سے زیادہ تو سیجھ ہے ہی نہیں۔ آج میرا دوست آیا ہے اس نے مجھے بہت جلی کی سنائیں۔اس نے کہا: بڑے مولوی سے پھرتے ہو، کیا کیا ہے تم نے ؟ تمھاری مت ماری من ہے،تم دو بچوں کوملا بنا دیتے اور خوش ہوجاتے۔ باتی میں سے کسی کوانجینئر بناتے ،کسی کوڈ اکٹر بناتے اورکسی کو بزنس مبن بناتے آج یہ بیچے کمانے والے ہوتے اورتمھارے ساتھ مل کر گھر کا بوجھا ٹھاتے۔تم جیسا بھی کوئی ہے وقوف ہوگا کہ ساروں کو ہی ملا اورمولوی بنا ویا۔ اب بدندتو خود کھا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کھلا سکتے ہیں ۔اب بیٹھ کرسوچو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے: وہ میرابچین کا دوست ہے،اس نے میراا تنا دل تو ژا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں۔آخر میں اس نے کہا: اب جاؤا پنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرو، جو تیاں چٹخا بیٹھو کے پھر بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ میں اس کی

بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرو، جو تیاں چٹی بیٹھو گے پھر بھی رشتہ ہیں ملے گا۔ میں اس کی بات سے اور زیادہ مایوں ہو گیا۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیچ کا بیہ معاملہ آسان کروے۔ اس عاجزنے ان سے کہا: ہم آگے سرکار (نبی کریم منافیلیم) کی خدمت میں سلام کے لیے جارہے ہیں، آئیں

آ پ بھیٰ چلیں! پھر دعا کریں گے۔خیرمواجہ شریف پر حاضر ہو کرسلام پڑھا اور دعا ک

اگلے دن مسجد نبوی میں عشا کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو قاری صاحب مٹھائی کا ایک بیہ ہلاتے ، مسکراتے ، تشریف لے آئے۔ جب ہم نے ان کے چہرے پر چبک دیکھی تو ہمیں بھی خوشی ہوئی کیونکہ کل کہدر ہے تھے کہ ہم نے رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے دعا کریں کہ وہاں ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے پوچھا: قاری صاحب کیا بنا؟ کہنے لگے: الله کی عجیب رحمت ہوئی! ہم نے پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگے: ہمیں پتہ چلا کہ ایک پاکستانی کی عجیب رحمت ہوئی! ہم نے پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے گئے: ہمیں بیتہ چلا کہ ایک پاکستانی انجینئر تھا۔ وہ ایکسٹرنٹ میں فوت ہو گیا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی جوان تھی ، وہ پڑھی لکھی خوب صورت ، خوب سیرت بہت ہی اچھی بچی تھی۔

جب ہمیں پتہ چلاتو میں اپنی یہوی کو لے کران کے گھر گیا۔ جب میری یہوی ان کے گھر گیا ورانجینئر صاحب کی اہلیہ صاحب سے ملی تو دومنٹ کے بعد پیغام بھیجا کہ میں آپ سے علیحد گی میں بات کرنا چاہتی ہوں تو میرا دل تو گھبرا گیا کہ انھوں نے میری یہوی کو جواب دے کر بھیج دیا ہوگا۔ جب میں اپنی بیوی سے ملا اور پوچھا کیا ہوا؟ میری بیوی کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی: ہوگیا، ہوگیا، میں نے بوچھا کیا ہوگیا کہنی لگی سب ہوگیا سب ہوگیا شعور کی دیر کے بعد جب اسکا سانس بحال ہوا تو کہنے لگی: اصل سب ہوگیا سب ہوگیا سب ہوگیا تقور کی دیر کے بعد جب اسکا سانس بحال ہوا تو کہنے لگی: اصل بات بیہ ہے کہا تنی خوبصورت بچی کا زندگی میں تصور بھی نہیں کر عتی تھی ۔ اس کی مال کو جب میں نے بات کی تو اس نے کہا: میرا خاوند دیندار تھا اس نے جھے وصیت کی تھی کہ بیں اپنی ہر بیٹی کا رشتہ کسی دیندار عالم سے کروں گا۔ اس لیے میں ان کا رشتہ عالم میں اپنی ہر بیٹی کا رشتہ کسی دیندار عالم سے کروں گا۔ اس لیے میں ان کا رشتہ عالم لوگوں سے کروں گا۔

پھر کہنے گئی:اب میں آپ کوا یک اور بات بتاؤں ، پھر خاموش ہوگئی اور سسپنس میں ڈال دیا۔ میں نے کہا: بتاتی کیوں نہیں؟ کہنے گئی: الحمد للد ہمارے نو بیٹے ہیں اور اس کی نوبیٹیاں ہیں اور ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے دوسال چھوٹی ہے، ہم نے نوبیٹوں کی ہاں کر دی ہے۔ ایک بڑا ہے اس کی شادی کر دیں گے، پھرا گلا بڑا ہوگا ،اس کی شادی کر دیں گے، پھرا گلا بڑا ہوگا ،اس کی شادی کر دیں گے، بیس آج دومنٹ میں نوبچوں کی منگنی کر کے آئی ہوں۔

﴿ وَ هُوَ يَتُولَّى الصَّالِحِيْنَ ﴾

''اوروہ اللہ نیکوں کاروں کا سریرست ہے''

جن لوگوں کی صرف ایک بیٹی ہوتی ہے اور اس کا رشتہ نہیں آرہا ہوتا تو پھر ماں باپ کے ول پر کیا گزرتی ہے؟ یہ ماں باپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پریشان ہوتے ہیں۔ روتے ہوئے کہتے ہیں: حضرت! یہ بیٹی ہے، خود تو اسے کہیں نہیں چھوڑ کر آئے؟ آئے گا تب ہی جھجیں گے نا۔ حضرت! کیا کریں؟ ہمارے آنسوں ہی نہیں تھمتے، ہم تو میاں بیوی حجیب حجیب کے روتے ہیں۔ ایک بیٹی کا رشتہ کرنا آتا مصیبت بن جاتا ہے! لیکن جب اللہ کی مدوآتی ہے تو چند منٹوں میں بچوں کے رشتے طے ہوجاتے ہیں۔

# ايك فارغ التحصيل عالم كي سريرستي:

جرمنی میں ایک شہر ہیمبرگ ہے وہاں سب سے پہلے قر آن شریف پرنٹ ہوا تھا ایک رشیا میں بھی من پیٹر برگ میں پرنٹ ہوا تھا یعنی جب جھا پہ خانے ہے تو سب سے پہلے ان جگہوں پرقر آن مجید کی طباعت ہوئی۔

ایک مرتبہ مجھے ہیمبرگ میں جانا ہوا۔ بیان کیا۔ بیان کے بعد ایک پاکستانی انجینئر مجھے ملنے آئے۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے۔ نقش نین بڑے بیارے، رنگ بڑا صاف، پرسلیٹی بڑی اچھی ..... وہ مجھے آ کر کہنے لگے: جی! میں آپ کوایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا: بتا کیں۔ وہ کہنے لگے: اللہ تعالی داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا: بتا کیں۔ وہ کہنے لگے: اللہ تعالی داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا: بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر آپ کو کیسے بہتہ چلا۔ وہ کہنے لگا:

جی! میرے ساتھ الیں کہانی ہتی ہے جو کسی کو بتانہیں سکتالیکن میں آپ کوضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا: بہت اچھا۔ اب اس نے اپنی آپ ہتی سنانا شروع کر دی: ۔

میں بڑی اچھی تخواہ لینے والا پاکستانی انجینئر ہوں۔ جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے۔ وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے، لوگ اسے ہوٹی کوئین (حسن کی ملکہ) کہتے ہیں۔ وہ بھی انجینئر ہے۔ مگراتی بجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کوایک سے دوسری بات نہیں کرنے ویتی۔ دفتر کے جتنے نو جوان ہیں، ان میں سے ہر ایک کے دل کی حرص ہے کہ اس سے میری شادی ہو۔ کوئی کسی ڈھنگ سے کوشش کرتا ہے، کوئی کسی ڈھنگ سے ۔ مگروہ کسی کے قابومیں ہی نہیں آتی۔ انتار عب رکھتی ہے کہ وہ دوسری بات ہی نہیں کرنے ویتی ۔ نو جوان آپس میں جب انتار عب رکھتی ہے کہ وہ دوسری بات ہی نہیں کرنے ویتی ۔ نو جوان آپس میں جب بیضتے ہیں تو بے اختیار اس کا ٹا پک (موضوع) چھڑ جاتا ہے کہ پہتہیں کس قسمت والے کو ملے گی ؟ پہتہیں کس قسمت گی۔

ایک دن دو پہر کے کھانے کا وقفہ تھالوگوں نے میس ہال میں کھانا کھایالیکن میں نے کھانا نہ کھایا۔ قدر تااضحے ہوئے وہ لڑی قریب نے گذری تو بھے سے کہنے گئی: تی اس آج میں نے کھانا نہیں کھانا۔ پوچھے گئی: کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا: کیونکہ ہمارارمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا: کیونکہ ہمارارمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے آج میں نے روز ہر کھا ہوا ہے۔ کہنے گئی: رمضان کیا ہوتا ہے؟ میں نے روز ہر کھا ہوا ہے۔ کہنے گئی: رمضان کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے رمضان المبارک اور اس کے روز وں کے متعلق تعارف کرایا۔ اس کے ول میں ولچپی بیدا ہوگئی، چنا نچہ اگلے ون اس نے پھر روز سے کے بارے میں پوچھا۔ میں ولچپی بیدا ہوگئی، چنا نچہ اگلے ون اس نے پھر روز سے کے بارے میں بوچھا۔ جو مسئلے یا ذہیں بھے، وہ بھی سن سنا کے یا وکر کے اس کو بتا گے۔

کئی دن اس ٹا کیک پر ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ایک دن وہ کہنے لگی:تمصارا

عالم کہال ہوتا ہے؟ جس سے ہیں اور مسئلے پوچھوں! میں نے ایک اسلا مک سنٹر کا پہتہ بتا دیا کہ آپ وہاں کے امام صاحب سے رابطہ کرلیں ، وہ عالم ہیں تہہیں سب مسئلے بتا دیں گے۔اس ٹڑکی نے وہاں رابطہ کیا اور اس لڑکی کی اس امام کے ساتھ ایک مستقل را بطے کی صورت بن گئی۔

چندونوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے سر کے بال چھپائے ہوئے
سے ہم بڑے جیران ہوئے ،سب نے بوچھا کیا ہوا؟اس نے بتایا جی میں مسلمان ہو
گئی ہوں اور میں نے اس امام صاحب کے پاس جا کرکلمہ پڑھا ہے۔اس کی سے بات
سن کر باتی لوگ تو بڑے جیران ہوئے مگر میں بڑا خوش ہوا۔ اگلی بات سوچنے لگا کہ
بورے دفتر میں میں ہی ایک مسلمان ہوں لہذا اب میرا کام بن جائے گا۔ یہ اب
میرے ساتھ ہی رشتہ کر ہے گی ،کسی اور کے ساتھ کر ہی نہیں سکے گی۔ میں اس ون مین
میرے ساتھ ہی رشتہ کر ہے گی ،کسی اور کے ساتھ کر ہی نہیں سکے گی۔ میں اس ون مین
آف دی ڈے بنا ہوا تھا۔ باتی سب میری طرف حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ
بازی لے گیا۔

اب میں نے اس سے ذراکھل کے اسلام کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جو مال سے پی تھیں جو باپ سے پی تھیں یا استادوں سے پی تھیں ،سب اس کو بتا تا اور دہ بھی میری باتیں خوب سنتی تھی۔ حتیٰ کہ چھٹیوں کا زمانہ آگیا۔

پہلے وہ دسمبری چھٹیوں میں ساحل سمندر میں جانے کا پروگرام بناتی تھی۔ اب
میں نے کہا: تم مسلمان ہو کیسے جاؤگی؟ وہ کہنے گئی: نہیں میں خود بھی نہیں جانا چا ہتی۔
میں نے یو جھا پھر کیا کروگی؟ کہنے گئی: میں ترکی جاؤں گی وہ مسلمان ملک ہے میں
وہاں جا کراسلام کے بارے میں پچھمعلوم کروں گی۔ میں نے اس سے کہا: جی! ترک
میں کیا پڑا ہوا ہے، اصل اسلام تو پاکستان میں ہے۔ تم میرے ساتھ پاکستان چلو!
میں کیا پڑا ہوا ہے، اصل اسلام تو پاکستان میں ہے۔ تم میرے ساتھ پاکستان چلو!

مدرے وہاں ملیں گے۔ وہاں سب کچھ ملے گا۔ اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا: القد کرے! بیدایک مرتبہ پاکستان میں آ جائے ۔ بیپنچھی ایک مرتبہ پنجرے میں پھنس جائے! بالآخروہ کہنے گئی:ٹھیک ہے، میں سوچوں گی۔

اس نے دوسرے دن آگر کہا: اچھا! میں پاکستان جاؤں گی۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے، میں بھی جانے کا پروگرام بناؤں گا۔ میں ذرا اجھے طریقے ہے آپ کو اسلام سکھانے میں کام آؤں گا۔ کہنے گئی: نہیں میں اپنی ٹکٹ خود بک کرواؤں گی اور وہاں ہوئی کی بنگ کر داؤں گی، ہوئی میں جاکر رہوں گی۔ ہاں! میں مساجد دیکھنے کے لیے بھی جاؤں گی۔ میں نے کہا: نہیں! میرے گھر چلنا، وہیں رہنا، وہاں میری والدہ بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، وہ آپ کو ہوی با تیں بتا ئیں گی۔ میری بہن ایم اے اور میری والدہ بھی پردھی گھی ہے۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے ان کو میرے ہوئی میں لے آئا، میں وہ آپ کو ہوئی با گھیک ہے ان کو میرے ہوئی میں لے آئا، میں وہ آپ کے اس نے کہا: ٹھیک ہے ان کو میرے ہوئی میں لے آئا، میں وہاں ان کے لیے آؤں گی۔ میں نے کہا: چلو بہی بہتر ہے۔

ادھرمیں نے اپنی بہن کوفون کیا، والدہ کوفون کیا کہ تیار ہیں! میں اپنی منگیتر کو لئے کرآ رہا ہوں۔ آتے ہی آپ لوگوں نے میری شادی کر دینی ہے۔ باتی جود ک دن سے وہ کئے ہی نہیں تھے۔ لوگوں کورا توں کوخواب آتے ہیں، جھے دن میں بیٹے خواب آتے ہیں، جھے دن میں بیٹے خواب آتے ہیں، جھے دن میں بیٹے خواب آتے ہیں، جھے کہ ہم یا کستان جارہے ہیں، وہ میری بیوی ہے گی اور ہماری لائف الیم ہوگی میں، بردا خوش نصیب ہوں گا۔ پوری برادری و کیھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے! گھنٹوں، میں ان خیالوں میں گم رہتا کو یا مجھے اپنی طرف سے پوری تعلی ہوگئی کہ اب میری ہوگئی کہ اب میری شادی ہوجائے گی۔

۔ جس دن میں ائیر بورٹ پر پہنچا تو میری نگا ہیں اے تلاش کرنے لگی کہ پہتائیں وہ آتی بھی ہے یانہیں۔ پچھ درر کے بعد میں نے ویکھا کہ اس نے اپنا سامان اٹھایا، پھروہ آکرلائن میں لگی اوراس نے بھی چیکنگ کروالی۔ پھراس نے مجھے بتا دیا میں نے بھی اپنی سیٹ لے لی ہے، اب میں چلوں گی ۔ یوں مجھے کپی تسلی ہو گئی ۔ بالآخر ہم لا ہوراتر گئے۔

لا ہور میں ہمارا کروڑوں کا کاروبارتھا، ڈیفنس میں کوٹھی تھی اور گاڑیوں کا شوروم تھا۔ ہمارا خاندان بڑاا میر کبیرشار ہوتا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ جب بیسب کچھ دیکھے گی تو اس اگلے دن نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنا وقت گذاریں گے۔ اس کو انزیورٹ پر ہوٹل والی گاڑی لینے آئی ہوئی تھی، چنا نچہاس نے کہا: ابھی میں تھی ہوئی ہوں ، البندا اب میں ہوٹل میں جا کر آرام کروں گی۔ کل دو پہر کوتم اپنی والدہ کومیر سے ہوں ، البندا اب میں ہوٹل میں جا کر آرام کروں گی۔ کل دو پہر کوتم اپنی والدہ کومیر سے پاس لے آنا۔ اگلے دن میں اپنی والدہ اور بہن کوبھی اس ہوٹل میں لے گیا۔ انھوں بیاس لے آنا۔ اگلے دن میں اپنی والدہ اور بہن کوبھی اس ہوٹل میں ہی پیتنہیں ہلال پیز ڈالی ہوتی ہے یکا در سب سے زیادہ حلال چیز ہمارے گھر میں ہے۔ تم چیز ڈالی ہوتی ہے یا کوئی اور۔ سب سے زیادہ حلال چیز ہمارے گھر میں ہے۔ تم ہمارے گھر آ و ہم تمہیں کھانے کھلا کیں گے۔ ہم چائیز ڈشیز بھی بناتے ہیں ، فلاں بھی بناتے ہیں ۔ انہوں نے ایک گردان پڑھی کہا : اچھا بیٹ بھرے بندے کے منہ سے بھی رال فیک جائے ، بھو کے کے منہ سے تو نیکتی ہی ہے۔ بالآ خراس نے کہا: اچھا میں آؤں گی۔

چنانچہوہ ہمارے گھر آگئی۔اب میری بہن نے اس کواس بات پر تیار کیا کہ ہوٹل کی رہائش چھوڑ واور ہمارے گھر میں رہو!اس نے بھی محسوس کیا کہ گھر میں کچھ عور تیں ہیں ، میں ان کے درمیان محفوظ رہ علتی ہوں ، یہاں کوئی ایسا مسکلہ نہیں ہے۔لہذا اس نے رہنے کاارادہ کرلیا۔

لوجی! میری والدہ نے اسے ایک ہی دم میں بیٹی بنالیا۔ اس نے کہہ دیا بس آج کے بعد آپ میری بیٹی ہیں۔ ایک میری سے بیٹی ، ایک میری آپ بیٹی ہیں۔میری ماں اس کے ساتھ اتنی سوئیٹ ہوگئی اور میری بہن تو اس کی سیلی بن گئی۔ وہ کہتی: میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کسی کو اپنی سیلی بناؤں گی ، اب آپ مجھے ملی میں اور اب میں نے آپ کو ہیلی بنالیا ہے۔ وہ دونوں اس سے بڑی باتیں کرتی تھیں۔ اور وہ ان دونوں کی باتیں سن کر چپ رہتی تھی۔

اب، میری والدہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ دونوں انجینئر ہیں، ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، کتنا اچھا جوڑ ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر دیں اور تم والیں جاکر میاں ہیوی کی زندگی گذارو۔ اس نے کہا: میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، والدہ کہنے گئی: کوئی بات نہیں ہم ایک دودن انظار کرلیں گے۔ پھرا یک ہفته ای طرح گذرگیا۔ جب دوسرا ہفتہ شروع ہونے لگا تو مجھے فکر ہوئی۔ میں بڑا پر بیثان ہوا۔ میں نے اپنی امی ہے، بہن ہے کہا: اگر میمیرے لیے نہیں مان رہی تو چلومیرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ! لکھے پڑھے اور نو جوان تھے اور مجھ ہے بھی زیادہ خوبصورت اور Young (نو جوان) سے۔ ان کے دشتے کی ہی بات کر دو۔ چنا نچہ میری والدہ نے اس کوان کے دشتے بھی پیش کیے۔ اس نے ان کوبھی رد کر دیا۔ میری والدہ نے ان کو ان کے دشتے بھی پیش کیے۔ اس نے ان کوبھی رد کر دیا۔ میری والدہ جیران تھی کہ بہتے نہیں، یہ جا ہی کیا ہے؟

میرے ایک چپا تھے۔ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے۔ رائیونڈیے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا۔ اس کو انھوں نے جامعہ اشر فیہ میں پڑھایا اور وہ عالم بن گیا تھا۔ بوری برادری میں معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور حالت ان کی تھی۔ ان کے پاؤل میں ہوائی چپل ہوتی تھی، میلے سے کپڑے ہوتے تھے، سر پرٹو پی ہوتی تھی، وال ساگ کھاتے تھے اور اس حال میں پڑھتے تھے۔

میراوہ کزن میری امی کو پچھ دینے کے لیے ہمارے گھر آیا اوراس لڑ کی نے اس داڑھی والے بندے کو د مکھے لیا۔ پھراس نے میری والدہ سے بوچھا کہ بیہ کون ہے؟ وہ تیار ہو گیالیکن اس نے اس طرح بات چیت کی جیسے کوئی روٹھا ہوا ہوتا ہے۔ نیدتو اس نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی سیجے لہجہ میں بات کی۔ بہر حال! لڑکی نے اس سے

با تیں پوچھیں اوراس نے اے بتادیں اور پھردہ اپنے گھر چلا گیا۔

لڑکی نے جاتے ہوئے اس سے کہا: بھی! آپ اپنا کوئی نمبر دے دیں، میں نون پرآپ سے بات کرلیا کروں گی۔اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنا نچے اس نے اس سے نمبر کے لیا۔اب جب دوسرے دن اس نے ایک گھنٹہ دین کے بارے میں باتیں پوچھیں تو مولوی صاحب تو بچھزیا دہ ہی جانے تھے۔انھوں نے اس کوسارا پچھ بتا دیا۔

اس کے بعد وہ لڑی کہنے گئی: کیا میں آپ سے شادی کرسکتی ہوں؟ مولوی صاحب نے بتایا: میں ابو سے بوچھ کر بتاؤںگا۔ جب جھے امی نے بتایا تو میں دعا کیں مانگنے لگا: یا اللہ!اس کو ابو نہ کر دے۔ جب اس نے ابو سے بوچھا تو اس نے کہا: بیٹا! ہم نے تو دین کی خدمت کے لیے زندگی گزار نی ہے، اگر اللہ نے تمہارارزق وہاں رکھا ہے تو جاؤاور وہاں جاکر دین کا کام کرو۔ چنا نچھاس نے فون پر اس لڑکی کوہاں کر دی ۔ جسے بی ہاں ہوئی تو اس نے اس کے والد کو بلوالیا اور قریب کی مجد میں چند شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی نے اس سے نکاح کر لیا۔

انگے دن اس کو لے کر جرمن ایم پہنی چلی گئے۔ وہاں جا کراس نے کہا: میں جرمن اس کے دن اس کو سے کہا: میں جرمن اس کو اول ، انجینئر ہوں ، یہاں پاکستان میں چھٹیاں گذار نے آئی تھی۔ یہ بندہ مجھے بہند آ گیا اور میں نے اس سے شادی کرلی ہے۔ لہذا اس کو ویز ہ لگا دیں۔انھوں نے اس کا ید کہانی سنا کروہ پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالی مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا: حقیقت بیہ ہے:

### ﴿ وَ هُوَ يَتُولَّى الصَّالِحِيْنَ ﴾

''اوروه الله نيكون كارون كاسر برست ہے''

ان کے کام سنوار دیتا ہے۔ان کے لیےا سے اسباب بنا دیتا ہے کہ بندے کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتے۔

جو بندے گنا ہوں سے تو ہہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی بہت مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کہنا مناسب تو نہیں کہ ہم بندوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں افسر فلاں کی بوی فیور (رعایت) کرتا ہے۔ اور زیاوہ کہنا ہو تو کہتے ہیں: جی'' آوٹ آف د کو وے'' جا کر (روثیمن سے ہٹ کر) فیور (حمایت) کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہ چیز ان دی وے ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ۔ ہے۔ گرالڈ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی اس طرح پشت پناہی کرتے ہیں، جس طرح آج دفتر ول تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی اس طرح پشت پناہی کر رہے ہیں، جس طرح آج دفتر ول کے افسر دفتر وں میں اپنے کسی رشتہ دار کی روٹیمن سے ہٹ کر پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے آسان طریقہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں آئے اکیس دگی میں دگی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے آسان طریقہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں آئے اکسیں۔

آج جن کے تعلقات زیادہ ہوں، جن کے وسائل زیادہ ہوں، ان کے بار۔
میں کہتے ہیں: جی! ان بندوں کے ہاتھ بڑے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہول اصل میں تو اللہ کے ولیوں کے ہاتھ لیے ہوتے ہیں۔ اتنے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ ۔ خزانوں میں جا پہنچتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے۔ خزانوں میں جا پہنچتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے۔ BC 4-2-1/16/14 BBBBC (59) BBBBC (59) BBBBC (59) BBBBC (59) BBBBC (59) BBBC (59) BBBC (59) BBBC (59) BBBC (59) BBBC (59) BBC (59)

الله والول کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔

## ملاجيون طلا كى سريرستى:

ملاجیون رحمۃ اللہ علیہ ایک ہزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ بادشاہ کوان ہے کوئی
کام پڑا تو بادشاہ نے اپنے سپاہی کوآپ کے پاس بھیجا کہ جاکر ملاصاحب سے فتویٰ
پوچھ کرآؤ! ملاجیون درس حدیث دے رہے تھے۔ اس درس کے دوران وہ آیا اور
دروازہ پر کھڑا ہوگیا۔ اب بیلوگ حدیث کے درس میں سپاہیوں کیا جانیں؟ چنانچہ
وہ درس دیتے رہے، دیتے رہے، ای طرح اسے ایک گھنٹہ تک کھڑا ہونا پڑا۔ اتنی دیر
کے بعد جب اس نے مسئلہ یوچھا تو انھوں نے بات بتادی۔

اباے اندر سے غصرتھا کہ انھوں نے جھے ایک گھنٹہ کھڑ ارکھا۔ اس نے تو ایسی کہانی بادشاہ کو جاکر سنائی کہ جناب! وہ تو آپ کو سمجھتا ہی کچھنیں، س کے تو استے شاگر دہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے، اسکا ابھی سے بندو بست کرلیں، میں ور دی کے ساتھان کے پاس گیالیکن انہوں نے میرے ساتھا ایسے ڈیل کیا جیسے میں ان کا چیڑ اسی بھی نہیں ہوں۔ اس نے ایسی لگائی میرے ساتھا ہے ڈیل کیا جیسے میں ان کا چیڑ اسی بھی نہیں ہوں۔ اس نے ایسی لگائی جھائی کی کہ بادشاہ نے کہا کہ ملاجیون کو گرفتار کر کے لاؤ!

ابت اس نے تھم جاری کیا، أدهر ملاجیون کا ایک شاگر د جوای بادشاہ کا بیٹا تھا،
ان کے پاس پڑھتا تھا، اس نے جب ابو کی بات می تو بھا گا کہ اپنے استاد کو بتاؤں۔
چنا نچاس نے آکر بتایا: حضرت! میرے والد نے آپ کی گرفتاری کا تھم جاری کر دیا
ہوا د بولیس ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ملاں جیواں نے کہا:
اچھا ایسا ہے تو پانی لاؤ! ہم بھی وضو کرتے ہیں، مصلے پر دورکعت پڑھے ہیں۔ اب اس
نے دضوق کروا دیا، مگر بچہ بچھدارتھا، جب وہ مصلی پر بچٹے ہے تو باپ کی طرف بھا گا اور

کہنے لگا: ابو ملا جیون نے وضو کرلیا ہے اور مصلے پر چڑھ چکے ہیں اگر دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پیتہ نہیں آپ کے آئندہ مستقبل کا کیا ہے گا؟

اس وقت بادشاہ کے سر پرتاج نہیں تھا، وہ ننگے سراور ننگے پاؤں بھا گتا ہوا آیا اور آکر ملاجیون کے باؤں کپڑ لیے اور عرض کرنے لگے حضرت! آپ ہاتھ نہا تھا کیں اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو میری نسلوں کا حشر ہوجائے گا۔

﴿ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ﴾

''اوروہ (اللہ تعالیٰ) نیکو کاروں کا سریرست ہے''

کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ والے بے سہارا ہوتے ہیں۔ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہوتا ہے۔ وہ ان کا مددگار ہوتا ہے۔

## رابعه بقربیکی سر پرستی:

رابعہ بھریہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتے سوگئیں۔ انھوں نے اوپر چادر کی ہوئی تھی۔ ایک چور بیجارہ کہیں ہے بھرتا پھرا تاان کے عبادت خانے میں جا پہنچا ۔۔۔۔۔ کوئی نشکی قشم کا چور ہوگا ۔۔۔۔۔ اس نے اندر چاکر و یکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے، صرف ایک چا در پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاص چزنہیں تھی۔ خیراس نے کہا یہی چا در بی سہی۔ جیسے بی اس نے چا در اٹھائی اور واپس جانے کے لیے مڑا تو اس کے سرکواییا چکر آیا کہ آٹھوں کے آگے اندھرا چھا گیا۔ اسپر وہ گھبرا گیااس گھبرا ہے میں چا در اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جب چا ور چھوٹی ، تو اس کو درواز سے کی روشنی نظر آئی تو بیچارہ و یسے بی بھاگا۔ اس وقت آواز آئی آگر ایک دوست سویا ہوتو دو سرا دوست جا گیا ہے۔ یہاں تو چڑیا کو پر مارنے کی

> اجازت نہیں تم کیے کوئی چیز چرا کرلے جاسکتے ہو۔ ﴿ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِیْنَ ﴾ ''اوروہ (اللہ تعالیٰ ) نیکوکاروں کاسر پرست ہے''

### ایک بورهی عورت کی سریرستی:

ایک بوڑھی عورت تھی ،اس کا ایک جیموٹا ساگھر تھا۔اللہ کی شان کہ اس گھر کے ساتھ بادشاہ کا کل تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے مل کی توسیع کا پروگرام بنالیا اور اس بڑھیا کے گھر تک توسیع کرنا چا ہے تھے۔ سپاہی اس بڑھیا کے پاس آیا اور اس نے کہا: امال! یہاں سے چھٹی کرو! بادشاہ نے کل بنانا ہے۔اس نے کہا: میں تو نہیں جا کتی ۔ سپاہی نے کہا: امال! مجھے کہیں اور کو گھڑی بنا کر دیں گے۔ اس نے جواب دیا میں نے پوری زندگی یہاں گزاری ہے،اب تھوڑے ہی دن ہیں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ میں نے پوری زندگی یہاں گزاری ہے،اب تھوڑے ہی دن ہیں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں یہاں سے نہیں جانا چا ہتی۔اس کے بعد سپاہی بادشاہ کے پاس پوچھنے کرے، میں یہاں ہونے کے لیے چلی گئے اور وہ بڑھیا اپنے رشتہ داروں کی سی تقریب میں شامل ہونے کے لیے چلی گئے۔

ادھر سپاہیوں کو آرڈر ملاکہ تم نے اس سے پوچھائی کیوں؟ جاؤاس کا سب کیھے ہٹا دواور محل بنا دو۔ اللہ کی شان جب وہ ایک مہینہ کے بعد واپس آئی تو اس کی جگہ پر محل کھڑا تھا۔ کثیا نظر ہی نہیں آئی تھی۔ وہ حیران ہو کر بھی ایک سے پوچھتی ہے بھی دوسرے سے کہ یہاں میرا گھر تھا۔ کس نے بتایا: اماں آپ تو یہاں نہیں تھی ، باوشاہ نے تمہارا گھر ہٹا کرا پنا گھر بنالیا۔ جب اس نے بیہ کہا تو اس بڑھیا نے آسان کی طرف و یکھا اور کہا: اے اللہ! اگر میں یہاں نہیں تھی ، تو تو یہاں تھا۔ کہتے ہیں جب ہی اس کے منہ سے بیالفاظ نکلے، بادشاہ کے کی کی جھت نے نے زمین پرآگئی۔

#### ﴿ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ﴾ ''اوروہ (اللہ تعالی) نیکوکاروں کاسر پرست ہے''

کلمہ گو بندے کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ گناہوں کو جھوڑے اور اللّہ کی سرپرتی ہیں آجائے۔ ہم اگر اللّہ کے سرپرتی ہیں آجائے۔ ہم خواہ تخواہ مصیبتوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہم اگر اللّہ کے کام کوکریں گےتو اللّٰہ ہمارے کاموں کوسنواریں گے۔ سنیے: قرآن عظیم الشان۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ يَهَا اللَّذِينَ الْمَنُو اللَّهُ مَنْصُرُ وُ اللَّهُ يَنْصُرُ كُمْ وَ يُثَبِّتُ اَقَدَامَكُمْ ﴾ ﴿ يَهَا اللَّذِينَ الْمَنُو اللهُ مَنْصُرُ وَ اللَّهُ يَنْصُرُ كُمْ وَ يُثَبِّتُ اَقَدَامَكُمْ ﴾ ' اے ایمان والو! اگرتم الله کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا! اوروہ تمہارے قدمول کو جمادے گا''

آج عورتیں کہتی ہیں: جی آج خاوند کا پیار نہیں ملتا ۔بس! نیک بن جاؤ!اللہ تمھارے قدم جمادیں گے۔ کیسے قدم جمیں گے؟اللہ گھربھی دیں گےاور گھروالے کا پیار بھی عطافر مائیں گے۔

آج لوگ کہتے ہیں: جی حضرت! کارو بارنہیں چلتا یتم اللہ کے دین کا کام کرو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہتہیں دنیا میں بھی عزتیں دیں گےاوراللہ تعالیٰ تمہارے النے کاموں کوسیدھافر مادیں گے۔

# حکم خداوندی کی بجا آوری پرسر پرستی:

ایک عرب کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ جمعہ کے دن اس نے جمعہ پڑھنے کی تیاری کی عین اس وقت اس کواطلاع ملی کہ ہمارے کھیت کو پانی ملنے کا یہی وقت ہے۔ اب اگر آپ بمعہ پڑھنے کے لیے چلے گے تو کھیت کو پانی نہیں ملے گا اور یوں نصل نہیں ہوگی ۔ بیوی نے بھی کہا جا کر کھیتی کو دیکھو! اس نے کہا: اللہ نے جمعہ کے لیے بلایا ہے ہوگی ۔ بیوی نے بھی کہا جا کر کھیتی کو دیکھو! اس نے کہا: اللہ نے جمعہ کے لیے بلایا ہے

لہٰذا میں جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں۔ جب وہ مسجد میں جانے کے لیے گھرے نکلا
تو پینہ چلا کہ ایک اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اور اگر دیر ہو گئی تو نہیں ملے گا، اسے جتنا جلدی
تلاش کیا جائے اس کے ملنے کے استے ہی چانس زیادہ ہیں اور اگر دیر ہو گئی تو نہیں ملے
گا۔ اس کے علاوہ کھیتی بھی ختم ہو جائے گی تو ہمارا بنے گا کیا؟ اس نے کہا: میرا اللہ
مالک، مجھے فرض پڑھنے دو میں واپس آکر باقی کام دیکھوں گا۔

چنانچاس نے فرض ادا کیے اور جلدی جلدی کھیتوں کی طرف واپس آیا۔ کیادیکھا کہ کھیتی کو پانی کس نے لگادیا؟
کہ کھیتی کو پانی لگ چکا ہے، وہ بڑا جیران ہوا کہ میری کھیتی کو پانی کس نے لگادیا بات میں ساتھ والی زمین کا زمیندار آیا اور کہنے لگا: میں تواپی باری پراپنی زمین کو پانی لگار ہاتھا، آج میرا پانی پورا بی نہیں ہور ہاتھا۔ میں نے بڑی کوشش کی آخر میں پتہ چلا کہ میر ہے کھیت اور آپ کے کھیت ہے درمیان والا نکہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کھیتی کوخود بخو د پانی لگ گیا۔ اس نے کہا: الحمد للداب گھر جاتا ہوں تا کہا ونٹ کا پیتہ کروں۔

جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا اونٹ صحن میں بندھا ہوا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے ہوئی سے پوچھا کہ بیاونٹ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا: میں تو آٹا گوندھ کرفارغ ہوئی محق ، میں نے باہر نکل کر دیکھا تو بیاونٹ محق ، میں نے باہر نکل کر دیکھا تو بیاونٹ آر ہا آگے آگے بھاگ رہا تھا اور کتے اس کا چچھا کررہے تھا ور بیا ہے گھر کی طرف آر ہا تھا۔ جب بیگھر کے دروازہ پر آیا تو میں نے اس کی رسی پکڑ کر باندھ دیا۔ بیس کراس نے کہا: ویکھو! میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ نے میرے دنیا کے کا موں میں مدد فرمادی۔

وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ''اوروہ (اللّٰہ تعالٰی) نیکوکاروں کاسر پرست ہے'' ہم اس لائن پرتو آتے ہی نہیں۔ہم چاہتے ہیں کہا ہے کاموں کوخودسنواریں اور خود سنواریں اور خود سنواریں اور خود ہم سے کام سنور تے ہی نہیں۔ و ھکے کھاتے پھرتے ہیں اور پریشان ہوتے پھرتے ہیں۔آ ہے آج کی رات نیکو کاری کا ارادہ کر لیجے! اور اللہ رب العزت کی سر پرسی ہیں آجاہے۔

### ایک مدرسه کی سر پرستی:

جارے سسرمحتر م حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا میں دہلی کے تربیب اللہ علیہ نے انڈیا میں دہلی کے قریب ایک جگہ مدرسہ بنایا ۔۔۔۔۔۔اللہ کے فضل سے مدرسہ بہت ہی کامیاب یا۔اس میں کئی سوطلہا پڑھتے تھے۔

اس کے بعد پارٹیشن ہوگئی۔ نقسیم کے وقت جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں مسلمان ہندؤں اور سکھوں کو ، رتے تھے۔ جہاں سکھوں اور ہندؤں کی اکثریت تھی، وہاں مسلمانوں کو مارتے تھے۔ اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو کہہ دیا کہ آپ سب لوگ دروازے بند کر کے گھروں کے اندر ہی رہیں۔ چنانچے انہوں نے اندر ہنا شروع کر دیا۔

ایک استاد صاحب کوکوئی کام پڑ گیا، دوسرے گاؤں میں اس نے جانا تھا۔
حضرت نے فرمایا: ٹھیک ہے تم جاؤ! وہ بے چارہ ڈرتا ہوا مدرسہ سے نکلا حجب چھپاکے
جار ہاتھا کہ سامنے گلیہ سکھ ملا۔ پہلے تو وہ اس کود مکھ کر گھبرایا، پھرسو چنے لگا یہ بھی ایک
ہے میں بھی ایک ہوں، ون ٹو ون اگر آمنے سامنے ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں۔ جب
وہ اس کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا:

''میاں جی اتسی فوج منگائی اے''

پہلے تو وہ اس کی بات ہی ناسمجھا۔ پھر جب اس نے دوبارا پوچھا تو پھر سمجھ آئی

کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ میں نے پوچھا: کیوں؟ آپ کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قریب کی بستیوں والے تین مرتبہ تلواریں اور نیزے لے کر تنہار سے تمام بچوں کوختم کرنے کے لیے رات کو آئے۔ جب بھی آتے تھے ہمیں تمھارے مدرسے کے چیچھ ہیا ہی بندوق لیے کھڑ نظر آتے تھے، ہم تین مرتبہ آئے تنہوں مرتبہ قوج کو دیکھا۔

انہوں نے آگریہ واقعہ حضرت کوسنایا۔حضرت نے فرمایا: '' ہاں! ایک خدائی فوج تھی جسے اللّٰہ نے ہماری حفاظت کے متعین کر دیا، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتا تھا کہ ان میں کوئی کبیرہ گناہ کرنے والانہیں تھا۔

> ﴿ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ﴾ ''اوروه (الله تعالی) نیکوکاروں کاسر پرست ہے''

> > الله پر بھروسه تجیجیے:

یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے غیر پر تو بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ۔ کیا ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے ؟

..... باپ پر *بھر*وسه

..... برُا بِعا نَىٰ سر پرست بن جائے تو بھروسہ

..... چیاسر پرست بن جائے تو مجروسہ

..... مامول سريرست بن جائة ومجروسه

ادخداکے بندے: اللہ مر پرست بنآ ہے تواس پر کیوں مجروسہ نیس کرتے؟۔ بتوں سے مجھے امیدی خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے B (166) B (166

آج ہمیں اس عظیم رات میں سب گناہوں ہے تجی تو بہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپر دکر دینا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپر دکریں گے تو پھر دیکھنا اللہ ہمارے کا موں کو کیسے سنوار تا ہے۔

#### سارى مشكلات كاحل:

دیکھیں! اگر ایک بندہ اربوں پی ہوادر اس کا بیٹا ہزار روپے تنواہ والی نوکری ڈھونڈ نے کے لیے دوسر ہے بندے کے پاس جاتا پھر سے تو باپ کوتو غصہ آئ گا کہ یہ کیسا ہے وقوف ہے۔ میں اربوں پی بندہ ہوں اور میرا بیٹا ہزار روپ کی نوکری کی خاطر لوگوں کے پاس دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ مجھے بہی مثال سجھ میں آتی ہے جب کلمہ پڑھنے والا اپنے پروردگار کے نزانوں کے باوجود چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وھکے کھاتا ہے اور لوگوں کی منتیں کرتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا سوچیں گے کہ میرا بندہ میرے دروازہ پر کیوں نہیں آتا کیوں نہیں ہاتھ پھیلاتا میں اس بندے کی ساری مشکلات کو آسان کرویتا۔

## شیطان ایک بھنگی کی مانند ہے:

اگر ایک بادشاہ اپنی بیوی سے بیار کرتا ہواور اسے اس نے محل میں بڑی آسائشوں کے ساتھ رکھا ہو۔ اب ایک بھٹلی جو گھروں سے پاخانہ اٹھا تا ہے وہ اس ملکہ کواپنی طرف مائل کرنے کوشش کر بے تو کیا ملکہ اس کی طرف آ نکھا ٹھا کرد کھے گا۔ ہرگز نہیں۔ وہ کچے گی ایک طرف بادشاہ ہے، میں پورے ملک کی فرسٹ لیڈی ہوں، خزانوں کے انبار گئے ہوئے ہیں، خدمت کرنے والیاں بھی ہزاروں ہیں۔ اور ایک طرف یہ بھٹلی بد بخت کہاں سے آگیا۔ اس نے میری طرف آ نکھا ٹھا کر بھی کیوں ویکھا؟

بالکل یمی مثال ہے۔ شیطان اس بھنگی کی مانند ہے، اور بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ کے بندے اور بندیاں اس کے محبوب بندے اور بندیاں ہیں، جن سے اللہ کو محبت ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت کی موجودگی میں ہم شیطان بد بخت کی طرف توجہ دیں اور اس کے راستہ پر چلیں تو گویا ہم نے بھنگی کو چن لیا اور اپنے مالک کے در کو چھوڑ دیا۔ حالت تو یہی ہے کہ یہی کرتے پھرتے ہیں۔

نماز وں کے لیے اذا نیں ہوتی ہیں گرمنجد میں آنے کی تو فیق نہیں ملتی ۔ پورا دن
گزرجا تا ہے گر تلاوت کرنے کی تو فیق نہیں ملتی ۔ پھر ہمارا شارصالحین میں کیے ہوگا؟
اس کا طریقہ من لیجے صالحین میں شامل ہونے کے لیے پچھلے گنا ہوں سے تو بہ آئندہ نیکوکاری کا پکاوعدہ اورا گر پھر فلطی ہوجائے تو پھرفور آتو بہ کرنا ضروری ہے۔ ہم فرشتے نہیں کہ آب ہم سے فلطی ہو ہی نہیں سکتی ۔ اگر فلطی ہوجائے تو پھرفور آتو بہ کریں فرشتے نہیں کہ آب ہم سے فلطی ہو ہی نہیں سکتی ۔ اگر فلطی ہوجائے تو پھرفور آتو بہ کریں شامل گے اور ناوم اور شرمندہ ہوں گے۔ اس طرح کرنے سے ہم نیکوں کاروں میں شامل ہوجا کیں گے اور ناوم اور دنیا کے سارے جمیلے اللہ تعالی خود ہی آسان فرمادیں گے۔

### رزق کے فیلے کی رات:

آج کی رات رزق کے فیلے ہونے کی رات ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نی
علیہ الصلو ق والسلام نے فرمایا: آنے والے پورے سال کا بجٹ آج کی رات بنآ
ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں نی علیہ الصلوق والسلام نے ارشاد فرمایا: جب
میرے رزق کا معالمہ بھی چش ہوتو میراجی چاہتا ہے کہ میں روزے کے ساتھ مول۔
لہٰذا نی علیہ الصلوق والسلام پندرہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ بیروزہ بھی اس لیے ہے
کہ جب روزے کی حالت میں ہول مے تو اللہٰ تعالی رحم فرمادیں ہے۔

#### رزق میں شامل چیزیں:

ا چھارز ق میں کیا شامل ہے؟ ذرہ توجہ ہے سننا!

دکان، مکان، کاروبار، کپڑے، کھانا پینا، اچھی صحت، اچھی بیوی، اولا د، عزت
اور دل کا ساراسکون۔ بیتمام چیزیں بندے کے رزق میں شامل ہیں۔ اور مسائل
زیادہ تر انہی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہم اللہ سے معافی
مانگ لیس اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کومنالیس تو اللہ تعالیٰ آئندہ
سال میں ہمارے لیے رزق کے معاملے میں خیر کے فیصلے فرمادیں گے؟
اللہ تیری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔
اللہ تیری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔
آج اپنے رب کے در پر جمک جائے! اپنے رب کومنالیجے۔

# هم تو مائل بهرم میں:

اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جوابے پرائے سب کودے کرخش ہوتا ہے۔ ساری ونیا اپنوں کود تی ہے، مولا! تو کتنا کریم ہے کہ تو اپنوں کو بھی ویتا ہے اور دنیا میں اپنے نہ مانے والے یاغی کا فروں کو بھی عطا فر ما ویتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے کہ دنیا اگر دیتی بھی ہے تو ناراض ہوکر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی دیتے ہیں بندے کوخوش ہوکر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے درسے مانگنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرطنہیں۔ شیطان نے فرماتے ہیں۔ اس کے درسے مانگنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرطنہیں۔ شیطان نے بھی مانگا ریب اللہ نے اس کی بھی دعا کیں قبول کر بھی مانگا ریب کی دعا کیں قبول کر کیا اللہ تعالیٰ کلے کو بندوں کی دعا کیں قبول کر بیں تو کیا اللہ تعالیٰ کلے کو بندوں کی دعا کیں قبول ہیں کرے گا۔ اصل میں ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ مانگ کے دیکھو پھر اللہ کی وین کود یکھو۔

خدا کی دین کا مویٰ سے پوچھے حال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیمبری مل جائے

کسی نے کیا خوب کہا:

ہم تو مائل ہہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں طورتو موجود ہے موی ہی نہیں۔

آج ذرااللہ کے نیکوکار بندے بنیے اور پھراللہ کی مدد کے نظارے کیجے۔ہم سب
کے لیے بہی پیغام ہے کہ ہم نیکوکاری کی زندگی اپنا کراللہ کی سرپرتی میں آجا کیں۔
پروردگارکا وعدہ ہے۔ و مھو یَتَولَکی المصّالِحِیْنَ اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے سرپرست ہیں۔اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں:

﴿ آلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبُدِهِ ﴾ ''كياالله إلى بندے كے ليے كافى نہيں ہے'

اس آیت کو پڑھ کررونا آتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمار ہے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندون کے کافی نہیں ہے؟ اومیر سے بندو! کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ کیوں تہہیں سکون نہیں؟ کیوں تم ہروفت مصیبت میں گرفتار ہو؟ کلمہ تم نے پڑھ لیا ،اللہ کو بڑا مان لیا، کیا اللہ کے فرزانے ہے تم کی خیبیں پانا چاہتے؟ یانے کے لیے نیکو کار بنتا پڑے گا۔ تم اپنے گنا ہوں کو نہیں چھوڑ تا چاہتے تو ایسے میں تو تم میری سر پری میں نہیں آسکتے۔میری ذات پاک ہے اور میں بھی پاک دلوں کو بہند کرتا ہوں۔ تا پاک ول میری بارگاہ میں بھی بند نہیں کیے جاتے۔آج دلوں کو بہند کرتا ہوں۔ تا پاک ول میری بارگاہ میں بھی بند نہیں کے جاتے۔آج اینے دلوں کی میل دور کر لیجیے! پھردیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہر بان ہیں۔

اس كے لطف اور كرم كاكيا كہنا:

واقعی ،اے اللہ! جوآپ کے در کوچھوڑتا ہے اور دنیا کے در پر جاتا ہے تو اسے پھر

در در کے وصلے کھانے بڑتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ' پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں فرالنا' ۔اللہ! ہم نے خود دیکھا کہ جس کتے کے گلے میں ہے کا نشان ہواس کو کوئی روٹی نہیں ڈالنا، ہر بندہ کہتا ہے: یہ جاکراپنے مالک کے گھر کھائے گا۔مولا ہم در در پر گئے، ہمیں ہر طرف سے گھوکریں ملیں، کہیں بھی ہمارا مقصد پورا نہ ہوا،مولا! ہم آپ کے بندے ہیں آپ کے درسے کھانے والے ہیں، آج اس نبیت کی لاج رکھ لیجے! کے بندے ہیں آپ کے در رہے کھانے والے ہیں، آج اس نبیت کی لاج رکھ لیجے! ہماری پریشانیوں کو دور فرماد یجے! رب کریم! ہم نے آپ کی عظمتوں کو نہ بیجا نا،مولا! ہم آج کی اس مبارک رات میں تھی تو بہ کرتے ہیں اور آپ سے بیفریاد کرتے ہیں کہتے والے کہا تھا: ۔

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے

وہ اتنادینے والا پروردگار ہے، اس سے پیٹے پھیرکر ہم اوروں کی طرف جانے پھر تے۔ اے پروردگار! آپ کی عظمت اور شان کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے درواز ہے ہیٹے پھیر کرواپس جاتا تو اس کواس کی بشت میں لات ماری جاتی اور درواز ہے کو بند کر دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا: اے منحوس! اے بد بخت! آج کے بعد تیرے لیے یہ دروازہ بند ہے۔ گراللہ! آپ تو ایسانہیں کرتے ، دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ شاید میرا بندہ ، دن میں پریشان ہو کر آجائے ، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر آجائے۔ اللہ! آپ اور گھی نہیں آتی۔ اس لیے کہ ما تکنے والا کا جائے۔ اللہ! آپ سوتے بھی نہیں ، آپ کو او گھی نہیں آتی۔ اس لیے کہ ما تکنے والا مائے تو این بیندسے پاک ہیں۔ ہر مائے تو این بیندسے پاک ہیں۔ ہر

وفت اپنے بندوں کی دعا ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رب کریم! ہم پر مہر بانی فرما دیجے! آج اس رات میں ہماری مشکلات کو آسان کر دیجے! ہم نے بہت دھکے کھالیے، اب مزید دھکے کھانے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں رہی۔ ہمیں آج بات سمجھ میں آگئی کہ ملطی ہماری تھی۔ ہم اپناقصور مانے ہیں اور آپ کومناتے ہیں۔

غیراللد کے در برجانے کی شرمساری:۔

ا بالله ہمارے سب گناہ معاف کر دیجیے۔ آئندہ نیکو کاری کی زندگی عطافر ما دیجیے۔ آئندہ نیکو کاری کی زندگی عطافر ما دیجیے! اے اللہ! تجی بات یہی ہے کہ ہمیں غیر کے در پرجاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، بندے آپ کے ہوں اور در غیر پر چلے جائمیں ،یہ دل بھی گوارہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا:

تک دی کے جو عالم ہیں میں گھبراتا ہوں پر در غیر پے جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مختاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے بندہ تیرا کہلاتا ہوں اےمولیٰ!بندہ آپ کا کہلاؤں اور در غیر پر جاکے ہاتھ پھیلاؤں ،اللہ! مجھے اس سے شرم آتی ہے۔

> شہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو گئی ہے

آج کی بیہ برکت والی رات ہے۔ اے اللہ! ایک نظر ہم مسکینوں پر بھی ڈال دیجیے۔ گنہگاروں پر ڈال دیجیے۔ اور ہمارے لیے آئندہ زندگی میں خیر کے فیصلے فر ما دیجیے۔ اللہ! ضالع ہونے ہے۔ بچالیجی۔ شیطان کا لقمہ ہونے سے بچالیجیے۔ اللہ!

#### 8 ( 4-4/16 Ed) 1888 (17) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883) (17) (1883

ہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فر مادیجیے ۔ اے اللہ! ہم آپ کے سامنے ہاتھ کھیلا تے ہیں ، ہمارے اس دامن کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دیجیے۔ ہمیں خوشیوں نیکیوں اور برکتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیجیے۔

وَ اخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ







اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ يَا يَنْهَا الّذِيْنَ امَنُوُا اذْكُرُوْا اللّهَ ذِكُرًا كَثِيْرًا وَ سَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَ اَصِيْلًا ﴾ آصِيْلًا ﴾

وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِى مَقَامِ اخْرَ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيْمًا ٥ (احزاب:٣٥)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسُلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

ذ کر کرنے والا زندہ کی مانند ہے:

ارشاد باری تعالی ہے:

يَّآيَّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا اذْكُرُوْا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ''اےائیان والو!اللّٰد کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔'' ''

مچھلی کے لیے جسمانی زندگی پانی کے ساتھ وابسۃ ہے۔ مچھلی پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے۔ اگراسے پانی سے باہر نکال دوتو تؤپ تڑپ کر مرجائے گی۔ای طرح مومن کی روحانی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ وابسۃ ہے۔ جب تک ذکر کرتا رہے گا BEBERRA DE LE CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA D

وہ روحانی طور پرزندہ رہےگا اور جب وہ غافل ہوجائے گا ،اس کور وحانی طور پرموت آجائے گی۔اس پر دلیل ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبے ملی فیڈم کا فرمان ہے۔فرمایا:

(( مَثَلُ الَّذِي يَذُكُرُرَبَّهُ وَالَّذِي لَايَذُكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَ اللَّذِي لَايَذُكُرُ رَبَّةُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ )) الْمَيِّتِ ))

ور مثال اس مخض کی جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ، زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔'' ہے۔''

### ذکر کےمعانی:

ذكر كالفظ قرآن مجيد مين كئي معنون مين استعال مواسم: -

ى الله كاقرآن ـ جيسے فرمايا:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

''ہم نے ہی اس تصبحت نامے کو نازل کیااواس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار میں''

🛧 ..... قیامت کے لیے بھی قرآن مجید میں ذکر کالفظ استعال ہوا۔

۔ ﴿ .....زکر کا تیسر امعنی ہے ، یا داور تذکرہ ۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا تذکرہ ہوا۔اے یا دکہتے ہیں ۔

اس آیت مبارکہ میں جو بیفر مایا کہ اللّٰد کو کثرت سے یا د کرو،اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہروفت اپنے دل میں اللّٰدرب العزت کا دھیان رھیں ۔

تمام اعمال كامقصود:

۔ تمام اعمال کامقصود اللہ کی یا د ہے۔ان اعمال میں سےسب سے اعلیٰ عمل نماز ہے۔ یہ افضل الاعمال ہے۔ اس نماز کا اپنا مقصود کیا ہے؟ فرمایا:
اَقِیمِ الصَّلُوةَ لِذِکُرِیُ
"نماز قائم کرومیری یا و کے لیے۔"

لہذا جس نماز میں اللہ کی یا دنہیں ہوتی وہ پھٹے کپڑ ہے کی طرح پڑھئے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ جمیں تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔اس سے پتہ چلا کہ جمارا دھیان نماز میں بھی اللہ ہی کل طرف رہے۔لہذا ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر وفت اس انداز سے گزرے کہ ہمارے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں اور ول اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ یہی زندگی ہے، درنہ شرمندگی ہے۔

## بندوں کا ذکر ..... فرشتوں کی محفل میں!!!

حدیث قدی میں ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

اب سوچیے کہ بندے کے لیے بیکنی خوش تعیبی کی بات ہے کہ اس کے تذکر ہے فرشتوں کی محفل میں ہور ہے ہوں۔

# فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ كَامِطُكِ:

اب سوال ميه بيدا ہوتا ہے كەفر مايا: ''جو مجھےا ہے دل ميں يا دكرتا ہے تو ميں بھي

ا سے اپنے ول میں یاد کرتا ہوں۔''اسی طرح کا ایک اور مضمون بھی ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

#### فَاذْكُرُ وْنِي اَذْكُرْكُم

''تم میراذ کر کرو ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔''تم مجھے یاد کرو ، میں تمہیں یا د کروں گا ،اس کا کیامعنی ہے؟

اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان کے:اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی فرما کیں:

بندے، بندے، بندے۔ بلکہ اس کا معنی سیجھنے کے لیے ایک مثال سیجھیے: اگر کسی بیچ کو

کہیں کوئی ملازمت ملنی ہے اور وہ افسر جس نے اس کا انٹرویو لینا ہے وہ اس کے والد کا

دوست ہے۔ تو اس کا والد اپنے ووست کوفون کرتا ہے کہ میر ایچہ انٹرویو کے لیے آئے

گا، آپ ذرااس کا خیال رکھے گا، آپ اسے یا در کھے گا۔ پھر جس دن بیچ نے انٹرویو

کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ اسے دوبارہ Remindo (یا دد ہائی) کرواتا ہے کہ جی میرا

بیچہ آئے گا، ذرااس کا خیال رکھنا۔ اب باپ جو یہ کہدر ہا ہے نا، کہ میر سے بیچ کا خیال

رکھنا، اس کا مطلب بینیں ہے کہ آپ میر سے بیچ کا نام لیتے رہیں، بلکہ اس کا معنی سے

کہ جب آپ فیطلے کرنے لگیس تو میر سے بیچ کے حق میں فیصلہ سیجے۔

ہے کہ جب آپ فیطلے کرنے لگیس تو میر سے بیچ کے حق میں فیصلہ سیجے۔

چنانچے بندے کا اللہ کو یا دکرنے کا مطلب سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام پھل کرے اور اللہ کا بندے کو یا دکرنے کا مطلب سے ہے کہ اللہ اس کے حق میں رحمت سے فیصلے کر دیں ۔ تو ''تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا'' کا مطلب سے بنا کہ سساے میرے بندو! تم مجھے اطاعت کے ساتھ یا دکرو گے تو میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یا دکروں گا۔

.....ا ہے میرے بندو!تم مجھے فرش پر یا دکرو گے تو میں پر ور دگار تہمی*ں عر*ش پہ یا دکروں .....ا کیا ہی Directly Propotional بات کہی گئی۔لہذا اب یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے کہ جتنا اللہ کو یا دکر ہے اتنا ہی اللہ کا مقرب ہے۔

### ذكر ميں فنائيت كيسے؟

اس عمل کوسیکھنا کہ لیٹے ، بیٹھے ، چلتے پھرتے ، ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان رہے ، بیانتہائی ضروری ہے۔اور بیا سیکھے بغیرنہیں آتا۔

زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کوہم بھلا نا بھی جا ہتے ہیں مگرنہیں بھول پاتے۔ان کی چھاپ ذہن میں اس طرح لگ جاتی ہے، وہ میموری میں اس طرح پرنٹ ہوجاتی ہیں کہذہن سے نکلتی ہی نہیں ۔

> روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں دوز یہ بات بھول جاتا ہوں ای طرح کہنے والے نے کہا:

یادِ ماضی عذاب ہے یا رب

اس کا مطلب میہ ہے کہ پچھ با نیں ایسی ہوتی ہیں کہ جونہ چاہتے ہوئے بھی یاد آتی ہیں۔ انسان اللہ کے ذکروالے اس کام کو بھی اس نقطے تک پہنچائے کہ نہ جاتے ہوئے ہوئے بھی اسے اللہ یاد آتارہے۔ ایسی کیفیت ہونی جائے۔

امام رباني حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه في فرمايا:

'' و کثرت و کریے انسان ایک ایسے مریبے تک پینے جاتا ہے۔''

ذراغور کریں کہ شریعت نے جو باقی احکام بتائے ہیں ان کے کرنے کی ایک مد متعین ہے۔مثلاً

سن ہے۔ .....نماز ءدا

.....نماز ، دن میں پانچ مرتبہ .....ج ، زندگی میں ایک دفعہ

.....روز ہے، ہرسال میں ایک مہینہ

ليكن جب ذكر كامعامله آيا تو فرمايا:

ٱذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

''اللّٰد کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرو''

اس کی کوئی حد نہیں بتائی۔ ذکر کے اثر ات کثرت کے ساتھ ہی مرتب ہوتے ہیں۔اس سے میلے مرتب نہیں ہوتے۔

اس کی مثال یوں تجھے کہ آپ بانی کو آگ کے اوپر ایک منٹ کے لیے چڑھادیں تو پانی بوائل نہیں ہوتا، وہ جیسے تھا ویسے ہی نظر آتا ہے، نہ بخارات نظر آتا ہے، نہ بھولتا نظر آتا ہے، السلام کے آتارہی نظر نہیں آتے۔ بھی اس کی حرارت کی ایک حد ہے۔ اگر اس حد تک آگ پر رہے گاتو وہ حرارت بڑھتے بڑھتے ایک فلیش پوائٹ پر پہنچ جائے گی تو پانی ایک ایک فلیش پوائٹ پر پہنچ جائے گی تو پانی ایک ایک ایک ایک ایک فلیش پوائٹ کر رہے گا۔ ای ایک فلیش پوائٹ کر رہے گا، آپ اس وقت جولہا بند بھی کر دیں تو وہ پانی ایک ارہے گا۔ ای فلط طرح ذکر میں فنا ئیت کے لیے ایک حد تعین ہے۔ جب ذکر کرتے کرتے اس فقطے تک پہنچ ویں گے تو اللہ رہ العزت کی ایسی یا وول میں آگے گی کہ بھولنا بھی چاہیں گے تو بھلانہیں شکیں گے۔

ا، مربانی مجددالف ثانی رحمة الله عليه فرمات بين:

'' جس بندے کو ذکر میں فنا حاصل ہوجائے اس کی بیرحالت ہوتی ہے کہ اگر اس کوایک ہزار سال کی عمر بھی دے دی جائے اور بیاکہا جائے کہ اس ایک ہزار سال میں تم اللّٰہ کو بھول کر دکھا وُ تو وہ اللّٰہ کونہیں بھول سکتا۔''

کاش! ہم بھی ذکر کواس نقطے تک پہنچا دیتے جہاں انسان اللہ کو بھول بھی نہیں سکتا۔ نفس وشیطان کے شرہے بیچنے کا طریقہ:

انسان کے پاس اپ ایمان کی حفاظت کے لیے جوسب سے بہترین ہتھیار کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ شیطان سے بیخ کے لیے اس سے بڑا ہتھیار کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کی فوج کا آ دی کی دغمن پر غالب آتا ہے تو وہ کہتا ہے: ہینڈ زاپ! یہ بینڈ زاپ کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان وہ چیز ہے تو وہ گرجائے، چھوٹ جائے اور پنہ چل جائے کہ اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ گویا سب سے پہلے وہ اس کواس کے ہتھیار سے محروم کرتا ہے کہ کا وُنٹرا فیک (جوابی وار) نہ کر سکے۔ ای طرح جب انسان پر شیطان غالب آتا کے تو سب سے پہلاکام یہ کرتا ہے کہ بندے کواللہ کی یا دسے غافل کر ویتا ہے۔ فر مایا:

﴿ اِسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ الشّیطُنُ فَانْسَاهُمْ ذِنْکُو اللّٰهِ ﴾

''شبیطان ان کے او پرغالب آگیا اور ان کوالٹد کی یا د بھلا دی''

انیان کے لیے سید ھے رائے سے بھٹلنے کا سب سے پہلا قدم''اللہ کو بھول جانا'' ہے۔ باقی گناہ اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔انگریزی میں کہتے ہیں:

Nip the evil in the bud.

'' برائی کوابتدا ہی ہےروک دو۔''

چنانچہاگر ہم گنا ہوں ہے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غافل نہ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے گا تو انسان گنا ہوں کی طرف قدم ہی نہیں اٹھائے گا۔

جب انسان الله کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ارشاد فرمایا: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴾

''متقی لوگوں پر جب شیطان کی ایک جماعت حمله آور ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یا د کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کوبصیرت عطافر مادیتے ہیں۔''

یوں انسان شیطان کے ہتھکنڈوں سے پنج جاتا ہے۔تو وساوس نفسانی اور وساوس شیطانی ،ان دونوں سے جان حچٹرانے کا بہترین ذریعہ بیہ ہے کہانسان اللّٰہ کا ذکر کثرت سے کرے۔

### دریش سے بیخ کا آسان طریقہ:

نى عليدالسلام نے فرمايا:

لَايَقُعُدُفُومٌ يَذُكُرُونَ الله إلا حَفَّتُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَدِ
وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ

''جوقوم الله کی یاد کے لیے بیٹھتی ہے اس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں ،الله کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور الله اس کے دل کے اندر سکینہ اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔''

الله تعالى نے بھی ارشا دفر مایا:

اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوب

''جان لو! الندكى يا د كے ساتھ دلول كا اطمينان وابستہ ہے۔'' آج كيول فر پريشن زيادہ ہے؟ فرسٹريشن اورا ينگزائن (بے چينی اوراضطراب) كيول ہے؟ ان كى بنيا دى وجہ بيہ ہے كہ دل الله كى يا دسے خالی ہيں۔ جس كو الله كى يا د نعيب ہوگئى ،اس كا فر پريشن كے ساتھ كيا واسطہ؟ جس كا خدا ہے واسطہ جڑ جائے اس كا چر ڈيريشن ہے كيا واسطہ؟ نہ دنیا ہے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی یادا طمینان کا سبب بن جاتی ہے۔

اصلی ذکر ہیہہے....!!!

فاذکرونی اذکروکم کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ای تفسیر میں الکھتے ہیں: لکھتے ہیں:

آصُلُ الدِّكُرِ التَّنبُهُ بِالْقَلْبِ لِلْمَذُكُورِ وَ التَّيَقُطُ لَهُ "اصلی ذکریه ہے کہ دل میں نرکورکی یا در ہے (دھیان رہے) اور بیداری رہے۔"

یعنی جس کا ذکر کررہے ہیں دل میں اس کی یاد بھی رہے اور بیداری بھی رہے۔ اصل ذکر تو یہی ہے کہ دل میں بیداری ہو، کیکن انسان جو ذکر زبان سے کرتا ہے اسے ذکر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ چنا نچھاس کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَ سُمِّىَ الدِّنُو بِاللِّسَانِ ذِكُرا لِآنَةُ دَلَالَةٌ عَلَى الدِّنُو الْقَلْبِيُ
"اورزبان ك ذكركوجوذكر كَبَتْ بِين،اس كى وجديه ب كدزبان كاذكر بمي ول كذكر يرولالت كرربا بوتا ب-"

مجئی اول مین بات ہوتی ہے تو زبان پر تذکرہ آتا ہے نا ،اس کیے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ورنداصل ذکر ، ذکرِ قلبی ہی ہے۔اور بیدذ کرِ جہرے ستر محتازیا وہ فعنیات رکھتا ہے۔

ہم روز مرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ایک بیٹا اگر ہیرون ملک سغر پر سمیا ہوا ہے اور کئی مہینوں کے بعدا پنی والدہ کوفون کرتا ہے تو اسے والدہ کہتی ہے کہ بیٹا! میرا دل تخفے بہت یاد کرتا ہے۔ آج تک کسی ماں نے یہ نہ کہا: بیٹا! میری زبان کخفے بہت یاد کرتا ہے۔ آج تک کسی ماں نے یہ نہ کہا: بیٹا! میری زبان کخفے بہت یاد کرتی ہے۔ اس لیے کہ مال مجھتی ہے کہ زبان سے تو فقط اظہار ہوتا ہے،اصل تو دل میں یاد ہوتی ہے۔ جس طرح بیٹے کی یاد مال کے دل میں ہوتی ہے،اس طرح بندے کے دل میں اپنے پروردگار کی یاد ہوتی ہے۔

ذکرانسان کے دل سے گنا ہوں کے اثر ات کو دعود یتا ہے۔ صدیث مبار کہ میں

ے:

لِکُلِّ شَیْءِ صِفَالُةٌ وَ صِفَالَةُ الْفُلُوْبِ ذِکُرُ اللهِ "برچیز کے لیے ایک پائش ہوتی ہے اور دلوں کو جیکا نے کی پائش اللہ کی یاد ہے"

ہر چیز کو چیکانے کے لیے ایک پالش ہوتی ہے۔ یہ فرنیچر کو چیکانے کی پالش ہوتی ہے۔ یہ فرنیچر کو چیکانے کی پالش ہے، یہ کو چیکانے کی پالش ہے، یہ کو چیکانے کی پالش ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ دلوں کو چیکانے کے لیے پالش کون کی ہے؟ تو فر مایا: اللہ کی یا دولوں کے لیے پالش ہے۔ ۔ یہ پالش ہوں کا پالٹ کی پادولوں کے لیے پالش ہوں ہے۔ یہ پالش ہوں کے بیاد ہوں ہے۔ یہ پالش ہے۔ ۔ یہ پالٹ ہوں کی پالٹ کی پالٹ کی پالٹ کی پالٹ ہوں کی پالٹ کی پالٹ کی پالٹ کی پالٹ کی پالٹ ہوں کی پالٹ کی

وه آمے فرماتے ہیں:

اَلْغَفْلَةُ نَوْمُ الْقَلْبِ وَالنَّائِمُ لَایَذُکُو "غفلت ول کے لیے نیندکی مانند ہےاورسویا ہوا ذکر نہیں کرر ہا ہوتا۔" مہیں اللّٰہ کا ذکر اتنا کرنا جا ہیے کہ لوگ ہمیں پاگل کہنا شروع کردیں۔ چنانچہ فرمایا:

خَتَى يُقَالُ إِنَّهُ مَجْنُونَ

جب ہم اس طرح کثرت کے ساتھ اللّٰد کا ذکر کریں مے تو پھراس کے اثرات مرتب ہوں مے۔ نعائل وكر 🔾 😂 😂 🖎 🖎 🖎 🖎 🖎 المائل وكر

### مراقبه كرنے كة داب:

ایک میہ ہوتا ہے کہ انسان لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یا دکرے، اور ایک ہوتا ہے، بیٹھ کرمرا قبہ کرنا۔ بیٹھ مراقبہ کرنے کے آ داب ہوتے ہیں۔مثلاً: ﷺ نیستفیل الْقِبْلَة۔

جب مراقبہ کرنے کے لیے بیٹے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹے نا انسان کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے:
میرے دو طالب علم تھے۔ ان میں سے ایک ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتا تھا اور دوسرا کلاس میں اس طرح بیٹھتا تھا کہ اس کی بیٹے قبلہ کی طرف ہوتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں برابر کے ذہین تھے، گرمیں نے دیکھا کہ جوقبلہ کی طرف منہ کرماتے ہیں کہ وہ دونوں برابر کے ذہین تھے، گرمیں نے دیکھا کہ جوقبلہ کی طرف منہ کرماتے ہیں کہ وہ دونوں برابر ہے ذہین تھے، گرمیں اے دیکھا کہ جوقبلہ کی طرف منہ کرماتے ہیں کہ وہ دونوں برابر ہے ذہین تھے، گرمیں اے دیکھا کہ جوقبلہ کی طرف منہ کرماتے ہیں تھے بیٹے تھا تھا اس نے قرآن مجید بہت جلدی یا دکرلیا۔

اللهُ فِيْهِ نَظِيْفًا خَالِيًا لِهُ كُولُ اللَّهُ فِيْهِ نَظِيْفًا خَالِيًّا لِهُ اللَّهُ فِيْهِ نَظِيْفًا خَالِيًّا لِ

جس جگہ پر بیٹے کرانسان نے ذکر کرنا ہو، وہ صاف ستھری ہونی جا ہیے۔

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا كُونَ فَهُ نَظِيفًا وَ قَوْلُهُ نَظِيفًا \_

اس کامنہ بھی صاف ہوتا چاہیے اور اس کی بات بھی صاف ہونی چاہیے۔

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُعَظِّمًا لِجَلَالِهِ مُعَاشِعًا لِلَّهِ مُعَظِّمًا لِجَلَالِهِ

یہ ذکر کرنے والا اس طَرح ذکر کرے کہ اس کے دل میں اللہ نعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہو۔اس حال میں بیٹھ کراللہ کا ذکر کرے۔ پھرانسان کو ذکر میں لذت ملے گی۔

# گنا ہوں کا کاربن کیسے دور ہو؟

دیکھیں! بجلی کی تار پرمٹی یا کوئی اور چیز گلی ہوئی ہوتو جوڑ بھی لگا دیا جائے تو کرنٹ آ گےنہیں جائے گا۔الیکٹریشن کہے گا کہاصل میں او پرمٹی گلی ہوئی ہے اس الله المالية الكافية (186**) (186) الكافية الكافية الكافية (186) (186)** الكافية الكافي

لیے تار کا جوڑ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ چنا نچہ وہ اس کو کھول کر اشارٹر کے کاربن کو صاف کر دیتا ہے۔ جب کاربن اچھی طرح صاف ہوجا تا ہے تو وہی موٹر چلنے لگ جاتی ہے۔ اگر الکیٹریٹن سے پوچھا جائے کہ بتا ئیں! اب کسے چلی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب کاربن صاف کر دیا گیا ہے۔ اس طرح انسان کے دل پر گنا ہوں کا کاربن لیعنی کالا پن آ جا تا ہے۔ جب وہ ذکر کے ذریعے اس کاربن کو دور کرتا ہے تو اس کا جوڑ ایسا جڑ جا تا ہے۔ جب وہ ذکر کے ذریعے اس کاربن کو دور کرتا ہے تو اس کا جوڑ ایسا جڑ جا تا ہے۔ جب وہ ذکر سے ذریعے اس کاربن کو دور کرتا ہے تو اس کا جوڑ ایسا جڑ جا تا ہے۔ جب وہ ذکر سے ذریعے اس کاربن کو دور کرتا ہے تو اس کا جوڑ ایسا جڑ

تین چیزوں میں لذت ڈھونڈ نے کی تلقین:

حسن بصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

تَفَقَّدُوا الْحَلَاوَةَ فِي ثَلاثَةِ ٱشْيَاءٍ

' 'تم تنين چيزوں ميں لذت وُھونٹرو۔''

یاد رکھیں!لذت اس وفت ملتی ہے کہ جب لذت پانے والے اعضا تھیک ہوں۔فرض کریں ایک آ دمی نزلہ زکام کا مریض ہے،اس کے سامنے عنبر، کستوری یا دنیا کی فیمتی ترین خوشبور کھوتو اس کو پنة ہی نہیں چلے گا۔اگراسے کہیں کہ بیا آئی اچھی خوشبو ہے تو وہ کہے گا: مجھے پنة ہی نہیں چل رہا۔اس کو کیوں نہیں پنة چلتا؟اس لیے کہ اس کوزنلہ زکام کی بیاری ہوتی ہے اس طرح جس انسان کو گنا ہوں کی بیاری ہوتی ہے اس کو اللہ کے ذکر کی لذت نعیب ہی نہیں ہو سکتی۔لذت حاصل کرنے کے لیے گنا ہوں کو چھوڑ نا ہوگا۔

حسن بصرى رحمة الله عليه فرما ياكرتے تھے كہم تين چيزوں ميں لذت وُ هوندُو۔ في الصّلوةِ وَقِرَاةِ الْقُوْآنِ وَ فِي اللّهِ كُو

''نماز میں،قر آن مجید کی تلاوت میں اوراللّٰد کی یا دمیں (لذت ڈھونڈو)۔'' جولوگ صحیح آ داب کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کو یا دکر تے ہیں ان کو بینعمت نصیب ہو

المعاشفة (٢٠)

جاتی ہے۔

### کیا حلاوت نہ ملنے پر ذکر کرنا ضروری ہے؟

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کو بیطا وت والی نعمت نہیں ملتی ، کیا وہ ذکر نہ کریں جنہیں کرتے ہیں۔ شروع تو یہیں ہے کرنا ہوگا۔ چنا نچد وایت ہے:

مسئیل آبُو عُشمانَ فَقِیْلَ لَهُ: لَذُكُو الله وَ لَا نَجدُ فِی قُلُو بِنَا جَلَاوَةً

"ابوعثان ہے کسی نے یہ بات پوچھی: ہم اللہ کو یا دکرتے ہیں کیکن ہمیں ول
میں کوئی حلاوت محسوں نہیں ہوتی ۔''

انہوں نے آگے سے جواب دیا:

آخیمڈو اللّٰہ تَعَالٰی عَلٰی اَنْ زَیْنَ جَارِحَةً مِنْ جَوَارِحِکُمْ بِطَاعَتِهِ "تم اس بات پرالله تعالیٰ کی حمد بیان کروکه اس نے تمہارے جسم کے اعضا میں سے ایک عضو کو اپنی اطاعت میں لگا دیا ہے۔"

یمی سوچ لیا کرے کہ جتنی و ریبیٹھ کرمیں ذکر کرتا ہوں اتنی د ہر گنا ہوں ہے تو بچتا ہوں ۔ میں نیکی ہی کا تو کام کرر ہا ہوتا ہوں ۔اگر حلاوت نہیں ملتی تو کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ بیفعت بھی مل جائے گی۔

## ذكرسات طرح يرجوتا ہے:

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے بعض عارفين كابي قول نقل كيا: اللّهِ مُحرُ عَلَى سَبْعَةِ اَنْ يَحاءِ '' ذكر سات طرح برجوتا ہے۔''

(١) ..... فَذِكُرُ الْعَيْنَيْنِ بِالْبَكَاءِ ـ

آئھوں کا ذکررونے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب آئھاللہ کی یاد میں روتی ہے

اور گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوکرزوتی ہے تو آ کھے کا بیرونا آ کھے کا ذکرہی ہے۔۔۔۔۔انتد اکبر۔۔۔۔۔ بیجی عجب نعت ہے۔ واقعی! جب محبت ہوتی ہے تو انسان اس حد تک مسس کرتا ہے کہ اس کا دل رونے کو چاہتا ہے۔ کسی نے عجب مضمون باندھا۔

آیا ہی تھا خیال کہ آ نکھیں برس پڑیں ۔

آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب تھے ۔

محبوب کی یادآئی اوربس! آ نکھوں ہے آنسوآ گئے۔

محبوب کی یادآئی اوربس! آ نکھوں ہے آنسوآ گئے۔

مخبوب کی یادآئی اوربس! آ نکھوں ہے آنسوآ گئے۔

کانوں کا ذکر ، اللہ کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ جب کی دلیل ہوتی ہے کہ جب کے ساتھ سننا ہے۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ جب محبوب کی بات ہوتو انسان کان لگا کے سنے کہ کیا بات کرر ہے ہیں۔ (۳).....' وَ ذِنْحُرُ اللِّسَان بِالثَّنَاءِ''

زبان کا ذکر ،اللہ کی تعریف کرنا ہے۔آپ غور کریں کہ آج ماں اپنے بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ۔ دوست اپنے دوست اپ دوست کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ۔ دوست اپ دوست کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ۔ دوست اپ ہوتی ہوتی ہے وہ اللہ سے تجی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا نہیں تھکتا۔اس کی کیفیت توبیہ ہوتی ہے: ۔ یہ شخص یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ بھر ہم سے گفتگو نہ کرے ورنہ بھر ہم سے گفتگو نہ کرے دیں ہم کے اقدیم ہم

اےاللہ! یا تو ہرکوئی تیرا ہی تذکرہ کرے ،اگر کوئی تیرا تذکرہ نہیں کرتا تو پھر ہم سے بھی گفتگونہ کرے \_مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ۔۔۔ وہ وید دے جہ ہمیں ، ...

(٣)..... 'وَذِكُرُ الْيَدَيْنِ بِالْعَطَاءِ"

ہاتھوں کا ذکریہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے۔وہ انسان انتہا کی خوش نصیب ہے جسے اللہ رب العزت کھلی روزی دے اور وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ (۵)..... و ذِكْرُ الْبَدَن بِالْوَفَاءِ " \_

بدن کا ذکر ہے ہے کہ انسان اللہ ہے و فاکر ہے۔اصول یہی ہے کہ جس کا کھا ہے ای کے گیت گا ہے۔ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں تو اللہ ہی کے گیت گا کیں۔کسی پنجا بی شاعر نے کہا:

کنگ چیتے ہیں ، ساگ کھاتے ہیں اللہ سائیں کے گیت گاتے ہیں بندے کی بھی کیفیت ہونی چاہیے۔رب کا دیا کھاتا ہے تو اس کو وہ یاد

(٢).....'وَ ذِكُرُ الْقَلْبِ بِالْخَوْفِ وَالرِّجَاءِ"\_

دل کا ذکر ہے ہے کہ انسان کے دل میں مجھی اللہ سے امید ہواور مجھی اللہ کا خوف ہو۔ یہ کیفینتیں ادلتی برتتی ہیں۔ جیسے آسان کی حالت ہے۔ مجھی بادل ہوتے ہیں اور مجھی مطلع بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس طرح مومن کے دل میں مجھی اللہ سے امیدگی ہوتی ہوتا ہے۔

(2) ..... 'وَ ذِكُرُ الرُّوْحِ بِالتَّسْلِيْمِ وَالرَّضَاءِ ''۔ اورروح كاذكر بدہے كمانسان الله كے ہر فیصلے پر راضى ہوجائے۔

تنتكيم ورضا .....ايك نعمتِ بيش بها:

یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے مقدر پر راضی ہو جائے۔ آج تو ہم مقدر کے ساتھ کشتی کرتے بھرتے ہیں۔ یہ بیس ملا، یہ بیس ملا، اور یہ بیس ملا۔ بجیب حالت یہ ہے کہ ہم و نیا کے معاطم میں اپنے سے اوپر والوں کو ویکھتے ہیں۔ کہتے ہیں: مجھے صرف موٹر سائیل ملی اور فلال کوتو گاڑی مل گئی۔ مجھے یہ جھوٹی گاڑی ملی ہے اور اسے

بڑی گاڑی مل گئی ہے۔ دنیا کے معاطع میں ہماری نظراو پروااوں پر ہی رہتی ہے۔ نتیجہ ' کیا ہوتا ہے؟ ہروفت دل میں گھبرا ہٹ رہتی ہے۔ ورندا گرانسان دل میں سو چوتو واقعی اللہ رب العزت نے ہمیں الحمد لللہ لا کھوں انسانوں سے بہتر رزق عطا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دن میں تین دفعہ کھاتے ہیں ، یا دود فعہ کھاتے ہیں یا صرف ایک ہی دفعہ کھالیتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوایک دفعہ بھی نہیں کھا یاتے۔

ہمیں ایک دفعہ بنگہ دیش جانے کا موقع ملا۔ ہم بیان کے لیے ایک آبادی میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کے اکثر لوگ بیدا ہونے سے لے کرمر نے تک جوتا نہیں پہنتے ۔ پوری زندگی میں ان کو جوتا پہننے کا تجربہ ہیں نہیں ہوتا۔ بس ننگے پاؤں ہی پھرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے براے ، مردعورت سب ننگے پاؤں پھر رہے تھے۔ وجہ یہتی کہ ان کے پاس جوتا پہننے کے وسائل ہی نہیں تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر جران ہو گئے ، یا اللہ! یہ کیا ما جراہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جوتا پہن کرنہیں دیکھا۔۔۔! یہ لوگ اس ونیا میں زندگی گز اررہے ہیں۔

اگراس بات پرغور کریں تو دل میں اللہ رب العزت کی عظمت آتی ہے اور انسان بے اختیار ہو کر اللہ کاشکرا واکر تا ہے کہ میرے مالک! تو نے میرے استحقاق کے بغیر مجھے اپنی نعمتیں عطافر مائی ہیں۔ سوچیں توسہی!

.....اگراللەتغالى بىيائى نەدىية توكيا ہوتا؟

.....گو يا كى نەدىية تو كيا ہوتا؟

.....ساعت نه دينے تو کيا ہوتا؟

.....الله تعالی خوب صورت جسم و بے کر مجنون (پاگل) بنادِ ہے تو کیا ہوتا؟ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ کتنی مہر بانی فرمائی کہ بن مائے میں تعقیل عطا فر ما نمیں ۔ہم تو ان نعمتوں کا شکر بھی ادانہیں کر تے ۔اللہ نے آنکھیں تو اس لیے دی تھیں کہ

> .....میرے قرآن کو دیکھو .....میرے گھر کو دیکھو

.....اللّٰدوالول کے چیروں کودیکھو

..... ماں باپ کے چبروں برمحبت کی نظر ڈ الو

لیکن ہم ان آتھوں کوغیرمحرم کے دیکھنے میں استعال کرنے پھرتے ہیں۔ گویا ہم اللّٰہ کی نعمتوں کوغلط طور پراستعال کررہے ہیں۔

جنتی اورجهنمی لوگوں کی قلبی کیفیت:

ابنِ تیمیہ نے ایک مجیب بات کھی ہے، وہ فرماتے ہیں:

''جس بندے کواللہ نے آخرت میں جنت دینی ہوتی ہے، دنیا میں اس کے دل کی کیفیت الیمی بنادیتے ہیں کہوہ اللہ ہے راضی ہوتا ہے۔''

. اس سے جب بھی پوچھوتو وہ کہتا ہے: جی! میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آگے فرماتے ہیں:

''اورجس بندےکواللہ نے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے ، دنیا میں اس کے دل کی بیہ حالت ہوتی ہے کہ ہروفت اس کوخدا پراعتر اض ہوتا ہے۔'' منہیں ہوا ، وہنمیں ہوا ، مجھے اولا دنہیں ملی ، مجھے فلاں چیزنہیں ملی ۔جس کی زبان یہ نہیں ہوا ، وہنمیں ہوا ، مجھے اولا دنہیں ملی ، مجھے فلاں چیزنہیں ملی ۔جس کی زبان

ہیں ہوا، وہ دن ہوا، بطے اولا دین کی بھے قلاں پیر دیں ہے۔ سے ہر وفت اعتر اض سنیں توسمجھ لیں کہ اس کے دل کی حالت وہی ہے۔

ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسی میلام سے سوال بوجھا:

" جميل كي بنة بلك كدالله تعالى جم بدراضي بي:"

بعد میں معضرت موی ملطم کو وطور پرتشریف بلے گئے اور انہوں نے عرض کی:

اے اللہ! بنی اسرائیل والے یو چھتے ہیں کہمیں کیسے پیتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ راضی ہے....کوئی کٹمس ٹمیٹ ہونا جا ہے جس سے ہمیں پت طلے....رب کریم نے جواب دیا: اے میرے کلیم! یہ بہت آ سان ہے۔ بنی اسرائیل والوں کو بتا دیجیے:'' یہ اپنے دلوں میں جھا تک کر دیکھیں ،اگر بیاینے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں پرور دگار ان سے راضی ہوں اور اگریہ مجھ سے خفا ہیں تو میں پرور د گاران سے خفا ہوں۔'' ہمیں جاہیے کہ ہم اپنے دل میں اپنے پرور د گار ہے راضی رہیں محسن انسانیت

مَنْ اللَّهُ يَنْمُ نِهِ بَمِيسِ اللَّهِ حِيهِوثَى سي دعاسكها كَي \_

رَضِينتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَّ بِالْإِسْلَامِ دِينًا '' میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا پرودگار ہے، میں اینے آ قامنًا لِیُمَا ہے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین

عذاب البي سے بينے كا بہترين مل:

حدیث یاک میں معاذبن جبل کھاروایت کرتے ہیں:

مَا مِنْ شَيْءٍ ٱنَّلِى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ''الله تعالیٰ کے عذاب سے بیخے کے لیے ذکر سے بہترعمل اور کوئی ہے بی

جوانسان جاہے کہ میں اللہ کے عذاب ہے نچ جاؤں گاوہ کثرت ہے اللہ کا ذکر كرے ـ اس عذاب كى مختلف شكليس ہوسكتى ہيں \_مشلأ:

.....قط كاعذاب

.....مهنگائی کاعذاب

.....کہیں بارشوں کے کم ہونے کاعذاب

....کہیں بارشوں کے زیادہ ہونے کاعذاب

···· بيمار يول كاعذاب

..... کارو بارٹھپ ہونے کاعذاب

اگرہم چاہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے نی جائیں تو ان سب کا ایک ہی علاج ہے۔ اوروہ ہے ذکر اللہ ہم آج اپنے دل کا قبلہ ٹھیک کرلیں اور اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگ کر، اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کرلیں تو آج بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت یقینا از سکتی ہے۔

### الله کے محبوب بندے کون؟

ایک حدیث مبارکه میں عبدالله بن مسعود رفی دوایت کرتے ہیں۔فرماتے ہیں: قَالَ مُوْسلی عِلمَ : رَبِّ آیُ الْعِبَادِ اَحَبُ اِلَیْكَ؟ قَالَ: اَكُفُوهُمْ لِیْ ذِكُواً

" حضرت موی طبیق نظامت الله سے جمعلامی کی اور کہا: اے اللہ! آپ کن بندوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا: جومیرا زیادہ ذکر کرتا ہے (میں اسے اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں )۔"

حسن بصرى رحمة الله عليه فرمات بين:

"اَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ اللهِ اكْتَرُهُمْ لَهُ ذِكُرًا فَإِنَّكَ لَنُ تُحِبَّ شَيْئًا إِلَّا اكْتَرُتُ مِنْ ذِكْرِهِ"

وستور بھی یہی ہے کہ جس کے بارے میں اس کے دل میں محبت ہوتی ہے ، ہر وفت اس کی زبان پرای کی باتیں ہوتی ہیں۔

ایک بندہ رابعہ بھریدرحمة الله علیها کے پاس آیا اور دنیا کی برسی ندمت کرنے

لگا۔ وہ تھوڑی دیر نوسنتی رہیں ، پھر کہنے لگیں: چل جا یہاں ہے ، مجھے لگتا ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت بہت ہے ، تو دنیا کا اتنا تذکرہ کرر ہاہے -دراصل تذکرہ وہی زیادہ کرتا ہے جس کے دل میں اس چیز کی محبت زیادہ ہوتی

ہ۔

### الله ي ملاقات كاشوق:

ذ والنون مصرى رحمة الله عليه فرمات بين:

مَنِ اللّٰهَ عَلَىٰ قُلُهُ وَ لِسَانُهُ بِالذِّكْرِ قَذَفَ اللّٰهُ فِى قَلْبِهِ نُوْدُ الْإِشْتِيَاقِ الَّذِهِ

۔ ' جوانیان اپنی زبان کواور اپنے دل کواللہ کے ذکر میں مشغول کرلیتا ہے اللہ اس کے دل میں اپنے وصل کے اشتیاق کا نور عطافر مادیتے ہیں۔'' زکر کرنے والوں کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے۔

### اوقات حسرت:

سيده عائشه مديقة رضى الله عنها فرماتى بين كه بى عليه السلام في ارشاد فرمايا: ((مَا مِنْ مَسَاعَةٍ تَهُورُ بِابْنِ ادَمَ لَا يَذُكُو اللّهَ تَعَالَى فِيهَا إِلّا تَحَسَّرَ عَلَيْهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ))

طلیبہ یوم بہیں ہیں۔ ''انیان کی زندگی کے جواوقات اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزرے ہوں گے ان اوقات پراس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت ہوگ۔' انیان حسرت کرے گا ، کاش! میں نے وہ وقت غفلت میں نہ گزارا ہوتا۔ جسے ایک طالب علم فیل ہوتا ہے تو کہتا ہے: کاش! میں نے پڑھا ہوتا۔ جن اوقات میں اس نے نہیں پڑھا ہوتا، ان اوقات پر وہ افسوس کرر ہا ہوتا ہے۔ بالکل یمی حال قیامت سی کے دن اس بندے کا ہوگا۔ وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا اور اس وفت اس کے دن اس بندے کا ہوگا۔ وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا اور اس وفت اس کے دل میں حسرت ہوگی: کاش! میں نے دنیا میں اپنے رب کو یاد کیا ہوتا، آج میری زندگی کے اوقات میرے لیے خزانہ ہے ہوتے۔

ذ كرست بيار يون كاعلاج:

ہمارے اکابر اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ایک صاحب فرماتے ہیں:۔

إِذَا مَوِضُنَا تَدَاوِيْنَا بِذِكْرِكُمْ فَنَتُرُكُ الذِّكُرَ آخْيَانًا فَنَنْتَكِسُ

''اے اللہ! جب ہم روحانی طور پر بیار ہو جاتے ہیں تو اس بیاری کا علاج تیری یا دسے کرتے ہیں اس لیے اگر احیانا آپ کا ذکر چھوڑ ہیٹھتے ہیں تو ہم پھر بیار ہوجاتے ہیں۔''

چلتی پھرتی لاشیں:

كينے والےنے كہا: ۔

فَيْسَيَانُ ذِكْرِ اللهِ مَوْتُ قُلُوبُهُمْ وَ اَجْسَامُهِمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قَبُورُ وَ اَرُوَاحُهِمْ فِي وَخْشَةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ وَ اَرُوَاحُهِمْ فِي وَخْشَةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ وَ لَيْسَ لِهُمْ حَتَى النَّشُورِ نَشُورُ

'' جولوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کی دنیا کی قبرتو جب آئے گی ، سوآئے گی ،ان کا اپناجسم ان کے دل کی قبر بنا ہوتا ہے۔'' پھرچلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں۔اللہ رب العزت ہمیں غفلت ہے محفوظ فر مائے

رہمیں اپنی یا د کا لطف عطا فر ما دے۔

### ئاجات:

۔ کہنے والے نے کیا مزے کی بات کہی : ۔۔

پہلومیں جب تک قلب رے اور تن میں جب تک جان رہے لب یہ تیرا بی ذکر رہے اور قلب میں تیرا دھیان رہے جذب میں پر ال ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لین جھے سے غافل ہر گز دل نہ میرا اک آن رہے اب تو رہے بس تا وم آخر وردِ زبال اے میرے الد! لا اله الله الله الا الله الا الله یاد میں تیری سب کو بھلادوں ، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب مھر بار لٹا دوں ، خانہ ول آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں عم سے تیرے دل شادر ہے سب کو نظر ہے اپنی گرادوں تھے سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تاوم آخر ورد زبان اے میرے الہ! اله الله الله الا الله الا الله الله رب العزت ممیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا ئے۔(آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





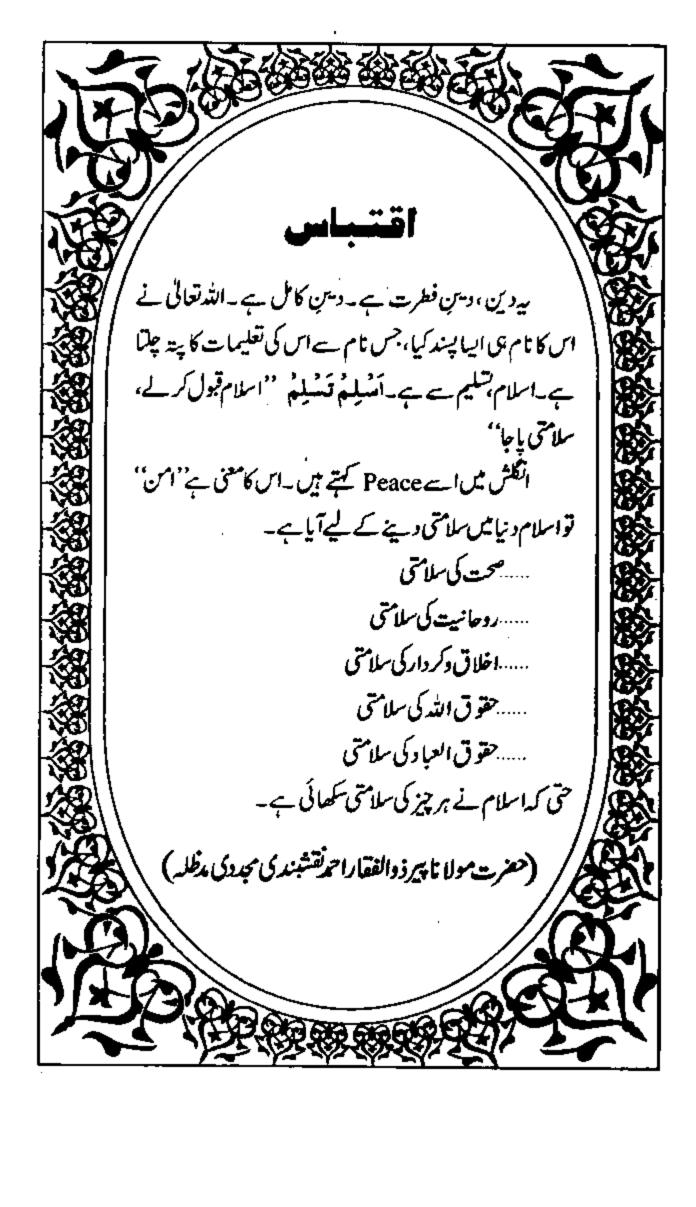

# عنايل عليه المالم عنظمت اسلام

الُحَمُدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۞وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

دین اسلام قانون فطرت ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے سے دنیا ہیں روتے :وئے آنے والا ہنتا ہوا واپس جنت کی طرف لوٹا ہے۔ بیانسان کواللہ رب العزت کی رضا والی زندگی گزارنے کی تعلیم ویتا ہے۔

### سلامتی کاعلمبر دار دین:

اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے ،ان کے نام یا توانبیائے کرام کے ناموں پرر کھے گئے یا قبیلوں کے نام پر یا جگہوں کے نام پرر کھے گئے ۔مثلاً:

....عیسائیت کا نام سے کے نام پررکھا گیا ....مسے اللہ .....یعنی دین کے نام سے ہی پہتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

..... یہودیت کا نام ،ایک قبیلہ جودہ کی نسبت ہے ہے ..... جودہ ازم ..... وہاں سے جو گنا۔ یہودی بن گئے ۔گویا بیلفظ بھی ایک قبیلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلام نہ تو کسی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی قبیلے کی طرف ۔ یہ لفظ ہی انوکھا ہے۔ بیدین ، وین فطرت ہے۔ دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی ایسا پہند کیا ، جس نام ہے اس کی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام ، تسلیم سے یہ

أَسْلِمْ تَسْلِمْ ''اسلام قبول كرك، سلامتي بإجا"

انگلش میں اے Peace کہتے ہیں۔اس کامعنی ہے'' امن'' تو اسلام دنیا میں

سلامتی دینے کے لیے آیا ہے۔

.... صحت کی سلامتی

....روحا نيت كي سلامتي

..... اخلاق وکر دار کی سلامتی

.....حقوق الله كي سلامتي

....جقوق العباد كي سلامتي

حتی کہ اسلام نے ہر چیز کی سلامتی سکھائی ہے۔

جھگڑ وں کے درواز ہے بند کرنے والا دین:

آپغور کریں کہ باہ جود اس کے کہ مال و دولت کی اللہ کے بال کوئی وقعت نہیں ،قرآن مجید کی بیآیات اتاری گئیں کہا گرتم کسی کوقرض دویا اس سے لو،تو فکیسکٹٹ بیٹے تھا تکاتیٹ بیالعدْلِ

'' ایک لکھنے والاتمہار ہے درمیان ایک تحریر و ہے''

اس میں طلبا کے لیے ایک نکتہ ہے کہ جس مال و دولت کی اللہ کے بال ٹوئی و تعت نہیں تھی ، اگر موم بن کے اس مال کی حفاظت کی بھی اللہ تعالیٰ اتنی تا کید فر ، تے جی کہ کہ میں طائع نہ ہو جائے ، کوئی تم ہیں دھو کا نہ دیل کہ بیں صائع نہ ہو جائے ، کوئی تم ہیں دھو کا نہ دیل جائے ، کوئی تم ہیں دھو کا نہ دیل جائے ، تو اس مومن کی روحانیت اور اخلاق کو بچانے کے لیے کتنی تعلیمات وئی گئی

ہوں گی۔ یہ لکھنے کا تھم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ معاملات کرتے ہوئے لوگ آپس میں بھائی اور دوست بن کراعتاد سے کام کرتے ہیں ،لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جہاں بھی مال آتا ہے وہاں انسان کے اندر شیطان کو آنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ یہ بھائی ، بھائی کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے ، اور بھائی ، بہن کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھانہیں کہ

۔ ، باپ کی جائیدا دیر بھائی اور بہن کے درمیان جھگڑا

.....د و بھا نیوں کے درمیان جھگڑا

. . . ماں اور اولا و کے درمیان جھکڑ ا

شریعت مطہرہ کا حسن دیکھیے کہ پہلے ہی جھٹڑوں کے دروازے بند کر دیے۔
بھٹی! تم لکھلو، تا کہ تمہارا مال ضائع نہ ہو۔ جو پر ور دگار مال کوضائع ہونے ہے بچانے
کے لیے تعلیمات ارشاد فر مارہے ہیں، وہ انسان کوائیان کے ضائع ہونے کے بارے
میں کیوں تعلیمات ارشاد نہیں فر مائیں گے۔ دین اسلام ایسا سلامتی کا دین ہے جس
نے ہرایک کے حقوق متعین کردیے ہیں۔

شريعت ميں قبل و قال کی گنجائش نہيں:

جب انسان کلمه پڑھتا ہے تو ساتھ ریھی پڑھایا جاتا ہے:

وَ قَبِلُتُ جَمِيْعَ أَخْكَامِهِ

''اور میں نے اللہ کے تمام احکام کوقبول کر لیا۔''

جس طرح نکاح کے دفت خاوند کہتا ہے ۔ قَبِلُتُ اور بیوی کونکاح میں قبول کر لیتا ہے۔ پھر بیوی کی جتنی بھی ضروریات ہوتی میں ان کا پورا کرنا خود بخو دخاوند کے ذیعے ہوجا یا کرتا ہے۔ ای طرح جس نے کلمہ پڑھااوراس نے قبلُتُ جَمِیْعَ آخگامِه کے الفاظ کہہ دیے ، اس کے اوپر پوری شریعت کے احکام پر ممل کرنا لازم ہوگیا۔ اب

ہاں! بیتو پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا تھم ہے؟ شریعت نے اس سوال کا درواز ہ کھلار کھا ہے۔

....اپے استاد سے پوچھیے

....مفتی صاحب ہے پوچھیے

..... والدين سے يو چھيے

..... ہزرگوں ہے پوچھیے

فَسُنَّلُوْا اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعُلَمُوْنَ ''اگرتم نبیں جانتے تواہل ذکر (اہل علم) سے پوچھے''

اسلام ميں سوال يو جھنے كى حوصله افز ائى:

بكه بو چيخ كوشر بعت نے احجه اسمجها ہے۔اس ليے حديث پاك ميں فر مايا: شَفَاءُ الْعَتِي السَّوَالُ

یعنی جہالت یا نہ جانا ایک بیاری ہے اور اس بیاری کا علاج سوال کے بوچھ لینے میں ہے۔ گویا سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ سوال پوچھا کرو۔ ساتھ سیھی کہددیا:

حُسنُ السُّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ "احِهاسوال بوچهنا آ د هے علم کی نشانی ہے۔" وہ تو آ دھاعلم ہوتا ہے۔ بلکہ مومن کوسوال پو چھنے کی تر غیب دی گئی ، تھم دیا گیا ، فضائل سنائے گئے۔

صدیث پاک میں ہے کہ''جوسائل غربت کی وجہ سے روٹی ما نگتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے چند بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

....جس بندے نے مال کمایا ،اس کی مغفرت،

.....جس بندے نے اس کا کھانا بنایا،اس کی مغفرت اور

.....جس بندے نے وہ کھانا سائل تک پہنچایا،اس کی بھی مغفرت''

یعنی اللہ نتعالیٰ کے راہتے میں کھانا دینے پر تین بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن جس طالب علم نے اپنے استاد ہے دین کا سوال پوچھا، حدیث پاک میں آیا ہے کہاس سوال کے پوچھنے پراللہ نتعالیٰ جار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔

- (۱) .....سوال پو چھنے والے کی مغفرت کروی جاتی ہے۔روٹی کے سوال والی حدیث پاک میں اس روٹی ما تکنے والے کی مغفرت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بھی ! اس نے روٹی طلب کی اور اس کوروٹی مل گئی، بات ختم۔اللہ اللہ، خیرسلا۔لیکن اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ و بین کا سوال بو چھتا ہے ، اللہ تعالی سب سے پہلے اس سائل کی مغفرت فرمایتے ہیں۔
- (۲) ..... جواستاداس سوال کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جواب دینے والے کی بھی مغفرت فرماویتے ہیں۔
- (۳) ..... جوآس پاس میں بیٹھے سوال و جواب کوس رہے ہوتے ہیں ،مجلس میں ، کلاس روم میں ، کمرہ جماعت میں ،ان کی بھی اللّٰہ تعالیٰ مغفرت فر مادیتے ہیں۔ (۳) .....ایک آ دمی وہال موجود نہیں تھالیکن اس استاداور طالب علم والے عمل ہے

محبت کرتا تھا ،ان پر وہ خرچ کرتا تھا ،ان کی دل میں محبت رکھتا تھا۔ حدیث پاک میں

آیا ہے کہ سوال بو چھنے والے اور جواب دینے والے سے محبت رکھنے والے بندے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فر مادیتے ہیں۔ بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں اور اوھر مغفرت ہورہی ہوتی ہے۔

### سوال يو حضے کی حدود و قيود:

دیکھو! دین کا سوال پو چھنے کا اللہ کے ہاں کتنا درجہ ہے ۔لیکن حدود وقیو دبھی بتا دیے فرمایا:

یاً یُنها الَّذِیْنَ الْمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْیَاءً اِنْ تُبْدَلَکُمْ تَسُوْکُمْ

د' اے ایمان والو! تم الی باتیں مت پوچھو کہ جوکھل جائیں تو تمہارے لیے مشکل کا یاعث بن جائیں۔''

نیکن پھران کے جواب کوتم پیند نہ کر د ۔مقصد کیا؟ کہسوال برائے سوال نہیں ہو نا جا ہیے ،سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہو نا جا ہے ۔مگر کیجھلوگ

... .اعتراض کی نیت ہے سوال کرتے ہیں

....ا پنا آپ د کھانے کی نیت ہے سوال کرتے ہیں

..... لوگوں برانی علمیت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔

شریعت نے ان تمام چیز وں کا راستہ بند کر دیا ہے کیونکہ ایسے سوال بدنیتی پربنی بربنی ہوتے ہیں۔ شریعت کاحسن و کیھو۔حصول علم کے لیے سوال پوچھنا ہوتو اس کاحکم و یا گیا اور فضائل بنائے گئے ۔لیکن اگر دکھاوا آجائے ، بدنیتی آجائے یا دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتو ایسے سوال سے منع کر و یا۔ جس شریعت نے سوال پوچھنے اور جواب دینے والے کے احکام کوجھی اتنا کھول کر بنا دیا ،اس شریعت نے زندگی کے باتی احکام کو کیسے کھولا ہوگا۔ واقعی وین اسلام سلامتی کا دین ہے۔ جس نے بھی اس کوقبول کیا وہ سلامتی یا گیا۔ و نیا ہیں بھی آخرت میں بھی۔

د نیادارلوگ د مفکے کھا کھا کے کچھ با تمیں سکھتے ہیں اور جعب وہ علما سے پوچھتے ہیں اور جعب وہ علما سے پوچھتے ہیں اور تو شریعت میں اس کا حکم پہلے ہی ہے موجود ہوتا ہے۔ د مفکے کھا کھا کے سکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیدکام آئندہ نہیں کرنااور علما کہتے ہیں کہ شریعت نے تو اس سے پہلے ہی منع کردیا تھا۔

### اسلام میں دل توڑنے کی مذمت:

شریعت نے ہر بند ہے کوسلامتی دی اور ہرایک کے حقوق متعین کر دیے۔ یہ الیا
سلامتی کا دین ہے، ۔۔۔۔۔ آپ جیران ہوں گے ۔۔۔۔۔ کہ درخت کے اوپر پہ نگا ہوتا ہے۔
اگر کوئی بندہ ہے کو بے مقصد تو ثرتا ہے تو شریعت نے اس کوبھی مکر وہ قرار دیا ہوتو پھر کسی
بے مقصد کیوں تو ژا۔ جس شریعت نے ہے کو بے مقد ۔ ژٹا مگر وہ قرار دیا ہوتو پھر کسی
انسان کا دل تو ژنا ، کیا قرار دیا ہوگا؟ تچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دین اسلام پر عمل
کرنے والے بن جا کیں تو ہم خود بھی سکھی رہیں گے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی
راحت جان بن جا کیں گے۔ چونکہ عمل میں کی ہوتی ہے اس لیے اللہ کے بندوں کے
لیے وبال جان بن جا کیں گے۔ چونکہ عمل میں کی ہوتی ہے اس لیے اللہ کے بندوں کے
لیے وبال جان بن جا کیں گے۔ چونکہ عمل میں کی ہوتی ہے اس لیے اللہ کے بندوں کے
اگر اہل خانہ سے ہمارا برتا و کیو چھوتو اللہ تو ہر کریں گے۔
اگر اہل خانہ سے ہمارا برتا و کیو چھوتو اللہ تو ہر کریں گے۔

..... بچوں سے پوچھوٹو کہیں گے ،ابوجسیانہیں بنا۔

..... ہیوی سے کہو کہ دین دار بن جاؤ ، وہ کہتی ہے کہ جیسا دین دار میرا خاوند ہے ، میری تو بہ ، میں ایسی دین دارنہیں بن سکتی۔

.....اخلاق ا<u>چھے نہیں ہوتے</u> .....معاشرت اچھی نہیں ہوتی

اگر کوئی بندہ مصلے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لے تو کیاوہ اچھاا نسان بن گیا؟ ہر گزنہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اپنے تعلق کوٹھیک کیا مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تو اپنے تعلقات کوٹھیک کرنا ہے نا۔ جب تک ان تعلقات کوٹھیک نہیں کرے گا ، کامل نہیں سے گا۔

حضرت عمر رہ کے زمانے میں کی نے ایک آدمی کی تعریف کردی۔ انہوں نے پوچھا! بھی! بھی! بھی ابتا و کہتم نے بھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: حضرت میں نے لین دین تو بھی نہیں کیا۔ انہوں نے فر مایا: کہا چھا یہ بتا و کہا سے ساتھ بھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا: جی سفر بھی بھی نہیں کیا۔ پھر حضرت نے فر مایا: اچھا! پھرتم نے اس کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے و یکھا ہوگا اس لیے تو اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی اچھائی کی سنداس وقت تک نہیں وی جاسمتی جب تک کہ اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ اس کی عادات اورا خلاق کا پید ہی تب چلتا ہے جب لین وین کا معاملہ کیا جائے۔

شخصيت کی پہيان:

آ دمی جہاں رہتا ہے ، وہاں جواس کے قریب ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کے بارے میں بہترین رائے ویتے ہیں۔ آج کل کے لوگ

..... بچوں سے پوچھتے ہیں

..... بوی سے رائے پوچھتے ہیں

.....نوكر جاكر سے دائے يو جھتے ہيں

.....ساتھ رہنے والے ڈرائیورے پوچھتے ہیں کہ بندہ کیاہے؟

ُ کھر بندے کا پیتہ چاتا ہے کہوہ کیسا ہے۔

آ ب اکثر دیکھیں گے کہ سماری دنیا بند ہے کو بڑا مانتی ہوگ ۔ لیکن اس کی بیوی، بیچ اور کام کرنے والے خادم ناک تک ہوئے ہوں گے ، اللہ تو بہ کرتے ہوں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفے احمد مجتلے مؤلٹی آئے کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ آپ مؤلٹی آئے کی نبوت پرسب سے پہلے وہ ایمان لائے جوسب سے زیادہ قریب متھے۔

..... دوستوں میں سے صدیق اکبر ﷺ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت یا حالتِ اسلام میں بھی آپ گاٹیؤ مسے جدانہیں ہوئے تھے۔ ایسی دوسی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔

.... بیوی نے اسلام قبول کیا۔

....زید علام تصانبول نے اسلام قبول کیا۔

.....حضرت علی فظ گھر کے بیچے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی جوسب سے قریبی تھے، انہوں نے سب سے بہلے اسلام قبول کیا۔

اسلام مقناطيسيت كانام:

مقناطیس قریب کی چیز ول کوجلدی کھینچتا ہے۔ اسلام کی مثال مقناطیس کی ما نند ہے۔ جس شخص میں جتنا اسلام ہوگا۔ اس میں اتن ہی مقناطیسیت ہوگی۔ آپ ذرااس بات پرغور سیجیے کہ ہم لوگوں کے پاس اسلام کا ظاہر ہے ، باطن نہیں ہے اس ظاہر پر لوگ اتن محبتیں جا اس ظاہر ہوتا ، لوگ اتن محبتیں جتلاتے ہیں ، اگر ہارے پاس باطن ہوتا تو پھرمحبتوں کا کیا عالم ہوتا ، سر کو یا اسلام ، نام ہی مقناطیسیت کا ہے۔

### دو صحابه عظی کی ایک در خشنده مثال:

دو صحابہ انڈ و نیٹیا میں آئے۔ انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ کوئی وعظ نہیں کیا۔ کوئی وعظ نہیں کیا۔ کوئی ورس قر آن نہیں ویا۔ فقط دکان کھوئی۔ ان کی دکا نداری کو دیکھ کر پورا ملک مسلمان ہوگیا۔ ایسے اصولوں کے ساتھ دکا نداری کی کہ لوگ ان کی دکان سے خریداری کرنا پہند کرتے تھے۔ مگر لوگ و کیھتے کہ یہ درمیان میں کچھ وقت کے لیے دکان بند کر دیتے ہیں۔ پیا وجہ ہے؟ ہیں۔ پوچھتے کہ گھڑے ہوتے ہیں اور آپ دکان بند کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے کہ اس وقت میں ہم ایپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں: بی! وہ کہتے کہ اس وقت میں ہم ایپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں: بی! آپھا! میں کہا ناچھا! ایپھا! میں کرنے ہیں کرنے ہیں کہا ناچھا! ایپھا! میں دکا نداری کے یہا صول وضوا ہو کس نے سکھائے؟ انہوں نے کہا: یہا صول و ضوا ہو کسے سکھائے؟ انہوں نے کہا: یہا صول و ضوا ہو کسے طیعائی کہا ناپھی سکھائے۔ وہ کہنے گے کہا گر انہوں نے آپ کو صحاحے تھے تو آپ ہمیں بھی سکھا کرا ہے جیسا بنا لیکھے۔ سبحان اللہ!

پتہ چلا کہ مسلمان کا فقط بیٹھ جانا ہی دعوت ہوتا ہے بشرطیکہ مل بھی ہو۔اگرشکل و صورت سے ہی میہود و نصاری کی مشابہت ہو کہ'' جن کو دیکھ کرشر ما نمیں میہود۔'' ایسے مسلمان کا بیٹھنا اٹھنا ہرگز دعوت نہیں بن سکتا۔مسلمان کہلانا آسان ہے کیکن مسلمان بن کے رہنا بڑامشکل کام ہے۔جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ یا تا ہے ۔

چوں می حویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را

" جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں۔اس لیے کہ میں لا الدالااللہ کی مشکلات کو مجھتا ہوں''

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا .

### اسلام اورايمان ميس فرق:

چنداعرانی نبی علیہالصلوٰۃ والسلام کے پاس آئے۔وہ کلمہ پڑھ کر کہنے گئے:''ہم نے تو اسلام قبول کرلیا اورمومن بن گئے۔گویا وہ احسان جتلانے لگے۔اللہ تعالیٰ نے آپتیں اتار دیں۔فرمایا:

﴿ قَالَتِ الْآعُرَابُ امَنَا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدُخُل الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ ﴾ يَدُخُل الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ ﴾

'' میہ جانگلی ، دیہاتی ، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ، آپ فر مادیجے کہ تم ایمان لے آئے ، آپ فر مادیجے کہ تم ایمان نہیں لائے ، البتہ تم میہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ، اور ابھی ایمان کامل تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔''

یعنی ابھی تو ابتدا ہے۔ ذرا قدم آگے بڑھاؤ گے اور عمل کر کے دکھاؤ گے تو ایمانِ کامل پھر دل میں داخل ہوگا۔ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کام ختم نہیں ہوتا ، بلکہ بیتو کام کی ابتدا ہے۔ اس کے بعداس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کوڈ ھالنا ہوگا۔

### بندهٔ مومن کی اتنی عظمت ....!!

یہ بات یا دکر کیجیے کہ مومن جہاں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے راحتِ جان بنا ہوتا ہے۔ایمان والوں کے سامنے زم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ملی تیجا ہم کو فرماتے ہیں:

### ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

''ابے محبوب!ایمان والوں کے لیےا پنے کندھے جھکا دیجیے۔'' جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مُلَّاثِیْمَ کو بھی رہے کم دےرہے ہیں تو پھرہم کس کھیت کی گاجرمولی ہیں کہاکڑفوں میں رہتے ہیں۔ الله المنابطة المنابط

### ا نا كامسكيه:

ہم تو ذراذ رائی بات کواپنے لیے اپنی انا کا مسئلہ بنالیتے ہیں۔
.....دو ووستوں کا تعلق دیکھوتو انا کا مسئلہ
....میاں بیوی کے معاملات کو دیکھوتو انا کا مسئلہ
.....رشتہ داروں کے تعلقات کو دیکھوتو انا کا مسئلہ
.....ہمسابوں میں دیکھوتو انا کا مسئلہ
اس'' انا'' نے تو ہمیں ڈبودیا ہے۔
اس'' انا'' نے تو ہمیں ڈبودیا ہے۔

### ایک عجیب نکته:

علانے ایک عجب نکت لکھا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ اصلوٰۃ والسلام ایک جہاد ہے واپس تشریف لارہے تھے۔ راستے میں ایک جگدتھک گئے، نیندآ نے لگی، رات کا وقت بھی جو گیا۔ چنا نچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سار الشکر تھکا ہوا تھا اس لیے سب سونا چا ہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا: وہ کون ہے جو پہرہ دے اور ہمیں صبح فجر کی نماز کے لیے جگائے؟ سید نا بلال ﷺ کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے:

مناز میں اس کام کے لیے حاضر ہوں' چنا نچہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور باتی سب سوگئے۔ حضرت بلال ﷺ تھوڑی دیرتو چلتے پھرتے رہے۔ وہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ ایک جگئے پرغیک لگا کر کھڑے ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کو کھڑے کھڑے تھے۔ ایک صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک رخیاروں کے بوسے لیے تو محبوب ٹائیڈ کم کی آ کھے کی گئی۔ آپ ٹائیڈ کی نے مبارک رخیاروں کے بوسے لیے تو محبوب ٹائیڈ کم کی آ کھے کی گئی۔ آپ ٹائیڈ کی ان کہا تھا نماز کا مسکلہ بلال ﷺ کو جگایا اور فر ما یا: بلال آپ نے نہمیں جگایا ہی نہیں، فجر کی نماز قضاء ہوگئی۔ اللہ رہ العزب نے اپنے محبوب ٹائیڈ کی مبارک زندگی میں نماز بھی قضانہ ہوئی واضح فر ما نا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں نماز بھی قضانہ ہوئی واضح فر ما نا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں نماز بھی قضانہ ہوئی واضح فر ما نا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں نماز بھی قضانہ ہوئی واضح فر ما نا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں نماز بھی قضانہ ہوئی

جوتی تو امت کے سامنے قضا، نماز کا مسئلہ کیے کملنا؟ اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کبھی ہوتی تو امت کے سامنے قضا، نماز کا مسئلہ کیے کملنا؟ اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کبھی مسئلہ میں بھولتے ہی نہ تو سجدہ سہوکا مسئلہ میں والنے ہی بال! ایک مرتبہ آپ شائیۃ ہم مسئلہ نے چاررکعت کے بجائے وورکعت پر بن سام بھیرو یا سیحابہ ایک کہا:

اقیصوت المصلوٰۃ اَمْ نَسِیْتَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ!

اکا اللہ کے نبی! کیا آج کے بعد یہ نماز کم ہوگئی یا آپ بھول ہوگئی؟

اے اللہ کے نبی! کیا آج کے بعد یہ نماز کم ہوگئی یا آپ بھول ہوگئی؟

لَا نُسِيتُ بَلْ نُسِيتُ '' ميں بھواانہیں، بلکہ بھلایا گیا ہوں'' فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہے تا کہ تمہارے سامنے بھولنے کی صورت میں مجد و سہوکا مسلہ واضح ہو جائے کہ نماز کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب سوچے کہ جس مجبوب شائیڈ فاک مسلہ واضح ہو جائے کہ نماز کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب سوچے کہ جس مجبوب شائیڈ فاک است کے لیے رحمت ہوگا ، اس مجبوب شائیڈ فرا کا متا مدامت کے لیے رحمت ہوگا اس محبوب شائیڈ فرا کا مسلہ محبوب شائیڈ فرا کا اس محبوب شائیڈ فرا کا کا اس محبوب شائیڈ فرا کا مسلہ واضح ہوگیا۔ چنا نچہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے بتایا کہ اس نماز قضا ہوگئی ہے۔

الكارية في الكارية 1200 (1200 (1200) الكارية 1200) (1200) الكارية 1200) (1200) الكارية 1200) (1200) الكارية ال

دکھادی۔ بیا نالیعن' میں' بہت خراب کرتی ہے۔ بیلفظ ہی اللّٰد کو پہند نہیں آیا۔ اس لیے ہمارے مشائخ' میں' کالفظ استعال ہی نہیں کرتے۔ وہ فقیر کالفظ اور عاجز کالفظ استعال کرتے ہیں۔ عاجز نے بیر کیا ، فقیر نے بید کیا ، عاجز بیر کرنا چاہتا ہے۔ '' میں'' کالفظ ہی زبان پرند آئے۔اس لیے کہ بیر میں اللّٰد کو بہت ہی ناپہند ہے۔

### ایک اورنکته:

کری کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ بولتی ہے تو '' میں میں'' کرتی ہے۔ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو!اللہ نے اسے اس کی'' میں میں'' کا کیا مزا چکھایا۔ ۔۔۔۔۔ سب سے پہلے اس کے گلے پر تیز چھری چلوائی اور خون کے فوارے چھوٹے۔اس کی میں نکل رہی ہے۔

....گردن کئی

...ناس کی چیزی اتر وائی

..... جب چڑی اتر گئی تو اس کے گوشت کی بوٹیاں بنوا کیں۔

....اس کی ہڑیوں کوبھی کٹوا دیا

..... پھر اسے آگ کے او پر چڑھا کے کہاب بنوا دیے اور دستر خوان پر پہنچا

ديئے۔

......ہم جیسے فقیروں کے بتیس دانتوں نے اس کو پیٹ میں پہنچادیا۔ .....گوشت پیٹ میں چلا گیا ، مثریاں جانوروں کے منہ میں جلی گئیں۔ کسریوں سے نہ جے میں کسری کسری نہتریں

....کسی ہٹری کو کتے نے چچوڑ ااور کسی کوکسی اور نے تو ڑا۔

ہاتی رہ گئیں آنتیں ۔ان آنتوں کولوگوں نے مشینوں میں استعال کرنے کے لیے خشک کیا۔

پہلے وقتوں میں روئی دھننے کی ایک مشین ہوتی تھی اس میں دھاگے کی جگہ بمری

کی آنت خشک کر کے استعمال ہوتی تھی۔ وھا گرٹوٹ جاتا ہے اور بیٹوٹتی نہیں تھی۔ چنانچہروئی دھننے کی مشین میں اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کی آنتوں کو خشک کیا گیا۔ جب بالکل خشک ہو کر دھا گر بن گئی تو کسی بندے نے اس کو اس مشین میں فٹ کیا۔ جب بالکل خشک ہو کر دھا گر بن گئی تو کسی بندے نے اس کو اس مشین میں فٹ کیا۔ پھر جب وہ اس مشین کو چلاتے وقت دھا گے کو ہلاتا ہے تو اس میں ہے '' توں توں'' کا لفظ لکا ہے۔

اس پر بزرگوں نے فرمایا: دیکھو! بمری کی میں اللہ کو اتنی ناپند آئی کہ اسنے مراحل سے اسے گزارا، جب تک توں کالفظ نہیں نکلااس وقت تک نہیں چھوڑا۔

بھی ! ہم بھی اسی طرح بجائے اس کے کہ فرشتوں سے عذاب سہیں ،مشقتیں اٹھا کیں ،سزائیں پائیں ،بہتر یہ ہے کہ خود ہی توں کہنا شروع کر دیں ۔ تو میں سے بھیا کی استقالی بات سکھائی جیں اور توں کا سبق یا دکریں ۔ ہماری خانقا ہوں میں سب سے پہلے بہی بات سکھائی جاتی ہے۔ ،

# موبائل يو نيورسٽياں:

کا نام ہوتا ہے۔

....وه ممارت کے نیچے بیٹھیں تو وہ خانقاہ

.....وه در خت کے بینچے بینھ جا کمیں تو وہ خانقاہ

..... وه چینیل میدان میں بیٹھ جائیں تو وہ خانقاہ

.... وه جنگل میں بیٹھ جائیں تو وہ خانقاہ بن جائے گی ، بلکہ منگل کا ساں ہوگا۔

آج کے دور میں لوگ یو نیورسٹیوں میں علوم سیجنے جاتے ہیں۔ یہ خانقا ہیں بھی ہوتا۔ موبائل یو نیورسٹیاں ہیں۔ ایک فون گھر میں ہوتا ہے ادر ایک موبائل فون بھی ہوتا۔ موبائل یو نیورسٹیاں موبائل یو نیورسٹیاں موبائل یو نیورسٹیاں ہوتی ہیں۔ فرق ہیں ہو کہ دنیا کی یو نیورسٹیوں میں طلبا آٹھ گھنٹے پڑھتے ہیں اور ان موبائل یو نیورسٹیوں میں وقت گزار نے والا چوہیں گھنٹے کا طالب علم ہوتا ہے۔ جب بھی شخ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ سیکھر ہا ہوتا ہے۔ دن میں بھی رات میں بھی سونا بھی سیکھتا ہے جا گنا بھی سیکھتا ہے۔ یو نیورسٹیوں میں تو صرف ایک مضمون بڑھا و یا جاتا سیکھتا ہے جا گنا بھی سیکھتا ہے۔ یو نیورسٹیوں میں تو صرف ایک مضمون بڑھا و یا جاتا ہے۔ الیکٹر یکل پڑھنے والوں کو الیکٹر شی کے بارے میں ملینیکل والوں کو کینیکس کے ہارے میں ۔ لیکن ان خانقا ہوں میں آنے والے طالب علم کا جوسلیوس (نصاب) ہے وہ یوری زندگی سے متعلقہ علوم ہیں۔ چنا نچے مشائخ چھوٹی سے جھوٹی چیز سے بھوٹی چیز سے لیکر وہ بوری زندگی سے متعلقہ علوم ہیں۔ چنا نچے مشائخ چھوٹی سے جھوٹی ہے جھوٹی چیز سے بھوٹی چیز سے بھوٹی چیز سے بھوٹی چیز سے بردی چیز بھی سکھاتے ہیں۔

رسول اعظم ملَّا عَلَيْهُمْ ....مرشد اعظم : رسول اعظم ملَّا عَلَيْهُمْ ....مرشد اعظم' ' تنصے ۔انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے مجبوب ٹالٹیکٹم' مرشدِ اعظم' ' تنصے ۔انہوں نے

..... تھوک پھینکنا بھی سکھا یا

....رو ٹی کو تمہمنہ میں ڈ الناسکھا یا

..... پلیٹ سے سالن لقمے کے ساتھ کیے لینا ہے، یہ بھی سکھایا۔فر مایا:

### كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّ يَلِيْقُ

 $\mathbb{S}$ 

'' دائمیں ہاتھ سے کھا ؤاور جوقریب کی جگہ ہے وہاں سے کھاؤ۔''

....لقمه چباچبا کرباریک کرنااور پھرنگلنا سکھایا۔

۔۔۔ اپنی قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے ،کس طرف رخ کرنا ہے،اور کس طرف نہیں کرنا ، یہ بھی سکھایا۔

···· میاں بیوی آپس میں وقت کیسے گزاریں ، پیھی سکھایا۔

.....ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیے کرنے ہیں ، ریجی سکھایا۔

۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے ، یہ بھی سکھایا۔ زبانی ہی نہیں ، بلکہ پر یکٹیکل بھی کروایا۔ یو نیورسٹیوں میں جیسے پہلے تھیوری پڑھادیتے ہیں اور پھر پر یکٹیکل کرواتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب سائٹیڈ کم نے تھیوری بھی بتائی اور پر یکٹیکل بھی کرواتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب سائٹیڈ کم نے تھیوری بھی بتائی اور پر یکٹیکل بھی کروایا۔ نماز کی تعلیم زبان مبارک ہے بھی دی اور پھر منبر پر چڑھ کرفر مایا:

صَلُّوْا كَمَا رَ أَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

''جیسےتم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہودیسے نماز پڑھو۔'' گویا پریکٹکل بھی کروایا۔

### جىيىا گمان وييافيض:

خانقاہ کے اندرر ہے ہوئے ہر چیز پرشخ کی نظر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ قریب رہے والے لوگ سوچتے ہیں کہ جی ! شخ کو پتہ بی نہیں ہے۔ بیوی نے کوئی بات کی ۔ کہتا ہے بنہیں نہیں ، خط میں اپنی بات ذراا یسے ایسے لکھ دے ، حضرت کوکون ساپتہ چلتا ہے۔ کئی دوستوں کا بید گمان ہوتا ہے۔ او جی ! باتی لوگ بھی تو اپنے اچھے اچھے حالات آکر بیان کرو۔ کرتتے ہیں ۔ وہ کون ساجا کر دیکھتے ہیں ، تم بھی اپنے اچھے اچھے حالات بیان کرو۔ شخ کے بارے میں ان کا بید گمان ہوتا ہے۔ ان کو اتنا انداز ہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہنے شخ کے بارے میں ان کا بید گمان ہوتا ہے۔ ان کو اتنا انداز ہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہنے

### 

والے کی بات بھی من رہے ہوتے ہیں اور پچھاس کے دل کی حالت کو بھی و کھے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جب شخ کے بارے میں گمان ہی یہ ہو کہ ان کو جسے بھی حالات بتا دیں ویسے ہی وہ بات مان لیتے ہیں تو پھر بندے کو کیا فائدہ ہوگا۔ پھر کہتے میں:

.....حضرت! میرے حالات البیحے نہیں ہیں ۔....حضرت! میرا کار و ہار ڈاؤن جار ہا ہے۔
....حضرت! میری باطنی حالت بہت خراب ہوگئ ہے
....حضرت! میں گناہ کمبیر ہ کا مرتکب ہوجا تا ہوں
....حضرت! نماز وں میں میرا دل نہیں لگتا
....حضرت! تہجد میں دل نہیں لگتا
جبیا آپ کا گمان ہوگا و بیا آپ کوفیض ملے گا۔

### خود ہی مریض خود ہی طبیب:

مشارکخ کی عادت ہوتی ہے خاموثی اختیار کرنے کی۔ ۔۔۔۔۔ یہی عادت مبار کہ بی
علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی ، کی معاملات میں جب ناپند چیز سامنے آتی تھی تو آپ
مؤاٹی ناموثی اختیار فرما لیتے تھے۔ اور آپ گڑھ کی خاموثی میں یہ بیغام ہوتا تھا کہ یہ
چیز اچھی نہیں ہے۔ جیسے ایک صحائی نے ایک او نچامکان بنایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام
خاموش ہوگئے۔ کچھ بھی نہ کہا۔ اور محبوب گڑھ کڑا کی خاموثی سے بی ان کو سیج مل گیا۔۔۔۔
شخمرید کی بات من کر خاموثی کیوں اختیار کرتے ہیں؟
اس لیے کہ انہیں مریض کے مرض کا پہتہ ہوتا ہے۔
آج کل تو مریض خود ڈ اکٹر بن کر آتے ہیں۔۔ کہتے ہیں:
آج کل تو مریض خود ڈ اکٹر بن کر آتے ہیں۔۔ کہتے ہیں:

"خصرت! میرامشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے بیمشورہ دیں۔''

ایک صاحب نے آگراپنے حالات بتائے اور حالات بتانے کے بعد ان کاحل بھی بتایا۔ وہ دراصل عاجز کی زبان سے کہلوانا جا ہتے ہتے۔ میں نے پوچھا: کیا آپ میری زبان سے کہلوانا جا ہتے ہیں۔ کہنے لگا: ہاں ہاں! بس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی زبان سے کہلوانا جا ہتے ہیں۔ کہنے لگا: ہاں ہاں! بس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی زبان سے یہ جواب نکل جائے اور میں من لوں۔ اب بتا کیں کہ جب خود ہی مریض ہوں اور خود ہی طبیب ہوں تو کیا بہترین علاج ہوگا!

### تعليمات إسلامي كانكته كمال:

یہ دین اسلام کاحس ہے کہ اس نے اپنے مانے والوں کو وہ تمام احکام سکھلا دیے جن کی ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اصول وضوابط بتا دیے ۔لہذا اگر کوئی آ دمی تھرڈ ورڈ میں زندگی گزارے تو بھی اسلام کی تعلیمات اس کے لیے موجود ہیں اور ااگر کوئی بڑی ترقی یافتہ و نیا میں جا کر زندگی گزارے تو بھی اسلام کی تعلیمات سامنے ہیں۔ قیامت تک کے لیے بیشریعت ہمارے لیے کافی ، وافی اور شافی ہے۔ اس کی تعلیمات ہیں۔ تعلیمات ہیں۔ تعلیمات ہیں۔

# رويت بلال اوراسلامی تعليمات:

نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے رمضان المبارک کے جاند کے بارے میں فرمایا: صُوْ مُوْ اللّٰوُ وَیَتِهٖ وَ اَفْطِرُوْ اللّٰوِ وَیَتِهٖ "مَا ندو کیے کرتم روز ہے رکھواور چاندد کیے کرتم افطار کرو''

اس وقت یورپ میں مسلمانوں کے دوطرح کے گروہ ہیں۔ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اتنی سائنسی ترقی ہو چکی ہے کہ انسان شائنس کے ذریعے چاند پر پہنچ چکا ہے۔لہذا یہ تو پہلے ہی سے پند ہوتا ہے کہ چاند کہاں نظر آئے گا اور کہاں نظر نہیں آئے گا۔ تو چاندکو دیکھے کر روزے رکھنے کا کیا مطلب ؟ پہلے سے ہی اعلان کر سکتے ہیں۔

چنا نچہ ایک ملک کی ایم ہیسی کی طرف سے شعبان کے آخری جمعہ میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں میں مرف یہی نہیں ، بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دن روزہ ہوگا ،صرف یہی نہیں ، بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دن عید ہوگی ہے کہ جمیں دن عید ہوگی ہے کہ جمیں ہیت ہے کہ جمیں ہیتا ہے کہ جاتا ہے گا ، اور کہ انظر نہیں آئے گا ۔ البذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھا نا جا ہے ۔

ہم جیسے لوگ و ہاں رہ کربھی چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے وہ ہمیں'' پرانے و ماغوں کے مولوی'' کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں: جی اروز ہو ہمارے ہیں ، آپ کے تو ہیں نہیں ۔ اس لیے ہم اپناروزہ چاند کو دیکھ کررکھیں گے ۔ اور دیکھ کر کھیں گے ۔ اور دیکھ کر کھیں گے ۔ اور دیکھ کھولیں گے ۔ الحمد للہ! ان ملکوں میں رہنے والے وہ لوگ جواپنے اکا ہر کی طرز پر چلتے ہیں ، وہ معلو مات تو حاصل کر لیتے ہیں کہ کہاں چاند نظر آسکتا ہے اور کہاں نظر نہیں آسکتا ہے اور کہاں نظر نہیں آسکتا ہیکن تصدیق سے لیے لوگوں کو او پی محمارتوں پر بھیجتے ہیں ، اور جب تک تصدیق نہیں ہوجاتی اور شرعی گوا ہمیاں جا تیں اس وقت تک روز ہے رکھنے کا اور افطار کرنے کا فیصلہ نہیں کرنے کا فیصلہ نہیں کرنے ۔ یہ دو سرے گروہ کے لوگ ہیں ۔

ایک دفعہ ایک صاحب ہمارے پاس آگئے اور کہنے گئے: ہی! آپ تو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، انجینئر ہیں۔آپ بھی ان پڑھوں والی با تیں کرتے ہیں۔ میں نے پو چھا: کیا مطلب؟ کہنے گئے: آپ تو سائنس جانتے ہیں اور آپ بیھی کہتے ہیں کہ ہم جاند دیکھ کرروز ہ کھیں گے۔ بعنی عید منائیں گے۔ کنی وفعہ آسان پر باول بھی ہوتے ہیں، کبھی نظر نہیں بھی آتا، اس لیے سائنس سے فائدہ اٹھانا جانے ہے۔

خیر! ہم نے اس بندے کوتو جو جواب دینا تھا وہ اے دیا۔لیکن پھر ہم نے اس کے بعداس کی تحقیق شروع کر دی کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ امریکہ میں سپیس (خلا) کے بارے میں ایک میوزیم ہے۔ وہاں پر ہروقت بتایا جاتا ہے کہ خلامیں کیا ہور ہاہے۔ایک ریڈیوشیشن ہی ایسا ہے کہ آپ وہاں فون کریں تو آپ کو ہروفت وہاں پرییزہ یں سنائی دے رہی ہوں گی کہاب

....مشتری میں بیہور ہاہے۔

....عطارومیں پیہور ہاہے۔

.....سورج میں پیہور ہاہے۔

..... جا ندمیں پیہور ہاہے۔

جو پچھاوپر کی و نیا میں ہور ہا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات بتائی جاتی ہیں۔ آئ چا ندکس کس جگہ پرنظر آئے گا اور کس کس جگہ پرنظر نہیں آئے گا، وہ بتاتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا: آئ چا ند کبال کبال نظر آئے گا؟ انہوں نے کبا: فلال فلال جگہ پرنظر آئے گا۔ ہم نے پوچھا: آپ کی بیہ بات کی ہے یا ندازے پر بنی ہے؟ جب ہم نے بات کو ذرا کھولنا چا ہا تو وہ کہنے لگے کہ ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہد سکتے۔ ہم نے پھر پوچھا: جناب! سوفیصد یقین کے ساتھ کون کہد سکتا ہے۔ انہوں نے کبا: ہی ! آپ نیوی والوں سے رابطہ کریں۔ ان کامستقل ایک فریپار شمنٹ ہے اور ایک برا کمپیوٹر ہے ان کے پاس وہ چا ند کے مدار کے ایک ایک آئے کی بیائش رکھتے ہیں، برا کمپیوٹر ہے ان کے پاس وہ چا ند کے مدار کے ایک ایک ایک آئے کی بیائش رکھتے ہیں، ان کو یکا بہتہ ہوتا ہے۔ کہ اس وقت چا ند کے مدار کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کہ بیائش رکھتے ہیں،

ان سے نمبر لے کر میں نے خود فون کیا۔ وہاں اس کمپیوٹر ڈیپارٹمنٹ میں ایک فاتون تھی۔ اس سے میری بات ہوئی۔ میں نے کہا: میں فلاں علاقے میں ہوں اور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں چاند نظر آئے گا یانہیں نظر آئے گا۔ اس نے کمپیوٹر سے پینڈ کر کے بتایا کہ صرف استے پرسنٹ چانس ہیں۔ میں نے کہا: واہ! انسان تو چاند پر قدم نکا چکا ہے اور سائنس اتن ترقی کر چکی ہے اور آب کہدر ہی ہیں کہ صرف اشت

یر سنٹ جانس ہیں نظر آنے کے ،کوئی کی بات کرو ..... جوسوال دوسر ہےلوگ ہم سے کہتے تھے ہم نے ہو بہو و ہی سوال ان ہے کر دیا کہ کوئی کی بات بتاؤ۔انسان تو جاند یر پہنچ چکا ہے اور ابھی بھی آپ میہ کہ رہی ہیں کہ جانسز ہیں ۔ ۔۔۔۔۔ جب اس عاجز نے کہا کہ کوئی کچی بات بتاؤ کہ جا ندیقینی طور پر نظر آئے گا یانہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ ہم یقین سے بھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا: جا ندیر چڑھ گئے اوریقین سے كہنيں كتے!؟ كہنے لكى: وراصل بات يہ ہے كداس كے درميان كچھ مشكلات ہيں۔ وہ مشکلات بیہ ہیں کہ ہم جو جاند کی پوزیشن بتاتے ہیں ، وہ دیکھ کرنہیں بتاتے ،حساب کی پچھ Equations مساواتیں ہیں ۔ہم ان سے جمع تفریق کر کے بتاتے ہیں کہ اب جاندیہاں ہوگا۔ وہ جمع تفریق کا حساب اتنا یکا ہے کہ بچے پوزیشن کا پیتہ جاتا ہے۔ اس کو Methematical Simulator کہتے ہیں۔ میں نے کہا: جب آ پ کے پاس ایسی مساوا تیں ہیں جو پکا حساب بتا دیتی ہیں تو آپ بھی کی بات کریں۔ کہنے لگی : جی! بات سیہ ہے کہان مساوا توں میں جھے ہزار پیرا میٹرز ایسے ہیں جو Variables (متغیرات) ہیں ،ان میں ہے کسی ایک کے بدلنے سے بھی رزلٹ بدل سکتا ہے۔ میں نے پوچھا: آپ کا بیہ بتائے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگی: دنیا کا کوئی انسان مجھی بھی گارنٹی کے ساتھ یہبیں کہ سکتا جا ہے کتنا بڑا سائنس دان ہو، کہ آج جا ندکہاں اور کس جگہ پر ہوگا۔اس میں شبے کی ہی گنجائش ہوگی ،معلوم نہیں کہان جیر ہزار میں ہے کوئی ایک پیرامیٹر بدل جائے اور حیا ند کی یوزیشن میں فرق آ جائے۔ میں نے اس کی بات س کر کہا: الحمد لله! صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمُ الله صَحْبُوب مَنْ تَلِينَا لَمْ نِي عِي فرمايا:

صُوْمُوْ الْمِرُوْيَةِ وَاَفْطِرُوْ الْمِرُوْيَةِ مَا الْمُوْلِيَةِ مَا الْمُولِيَّةِ مِنْ الْمُولِيَّةِ مِنْ اللهِ مَا يَدُودَ يَصُولُوا فِطَارِ كَرُلُولٍ'' عِاندُدُ وَيَصُولُوا فِطَارِ كُرُلُولٍ''

دنیانے ٹھوکریں کھائیں ، ریسرج کی ، سائنس کے پیچھے لگے رہے۔ بیمیوں سالوں کی محنت کے بعد بالآخراس نتیج پر پہنچ کہ ہم یقین سے نہیں کہد سکتے۔ بھئی! بیتو اب یہ بات کررہے ہیں اور ہمارے مجبوب ماٹائٹیؤ کمنے تو چودہ سوسال پہلے ہی ہیہ بتا دیا تھا۔

ال مثال ہے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ انسان ٹھوکریں کھا کھا کے جو
با تیں سمجھتا ہے، شریعت نے وہ باتیں ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں۔ اس لیے اپنے نے
تجربے کرنے کی ضرورت نہیں، مومن کو چاہیے کہ بس سر جھکائے اور اسلام کی
تعلیمات پرقدم بڑھائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ہر تھم ہماری سلامتی کا تھم ہے۔ اس میں
ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس میں کسی قتم کی نقصان کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بیسوفیصد
کی بات ہے۔

ايذائے مسلم بے اجتناب کی تعلیم:

نبى علىيه الصلوة والسلام نے ارشاوفر مايا:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ " بسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں موان "

سی<sup>و</sup> ین اسلام میں مسلمان کی تعریف بتائی گئی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔اس حدیث یاک میں پچھ طالب علما نہ نکات ہیں۔

 ضمن میں خور بخو وشامل ہو گئے۔ للا کشر حکم الکل۔

سساس طرح اگر کوئی میہ کہے کہ مسلمون کہا ہے، مسلمات کا جینا است نہیں ہوا ، تو اس کا جواب میہ ہے کہ جب مردوں کی بات کردی تو عور تیس و ، بخو داس میں شامل ہیں ۔

.....زبان اور ہاتھ کیوں کہا؟ .....اس لیے کہ تکلیف کا باعث عام طور پریہی دو چیزیں ہی بنا کرتی ہیں ۔قول سے اور فعل سے ۔قول ہوتا ہے زبان سے اور فعل ہوتا ہے ہاتھوں ہے۔

" ہے۔ ہاتھ پرزبان کومقدم کیوں کہا گیا؟ ہاتھ بڑا ہے، اور زبان چھوٹی ہے، اس کیے
ہاتھ کومقدم کرتے۔ اگر عورت میں صدیث پڑھے تو وہ کہے گی کدمردوں کے ہاتھ بہت ،
چلتے ہیں لہٰذا ہاتھ کومقدم کرتا چاہیے ، اگر مرد صدیث پڑھیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں ،
عورتوں کی زبان بہت تیز چلتی ہے لہٰذا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ زبان کومقدم کیا۔ تو بھئی!
اب فیصلہ کون کرے کہ اس میں کیا تھمت ہے؟ اس میں کئی تصمیس ہیں۔ مثال کے

انسان ہاتھوں سے جو ایذ ایہ بیا تا ہے وہ فقط ان لوگوں کو پہنچا تا ہے جو حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن زبان سے ایذ ااپنے گزر ہے ہوئے لوگوں کو بھی بہنچا سکتا ہے۔ حال کے لوگوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی ایذ ایہ بیچا سکتا ہے۔ اس لحاظ ہے چونکہ زبان سے ایڈ ایہ بیچا نے کا دائرہ کار ہاتھ سے بہت زیادہ ہے اس لیے نبی تاریخ نے اس کو مقدم فرمایا۔

سے اربیت اور ہے۔ وہ مندل ہوجاتا ہے جبکہ زبان سے لگا ہوا زخم بھی مندل نہیں ہوتا۔ ہوتا۔

کی سیجھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا ، زبان ان

تعلقات کوبھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جوانسان ہاتھ سے ایذ ا تعلقات کوبھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جوانسان ہاتھ سے ایذ ا پہنچا تا ہے اس کی زبان بھی ضرور کچھ نہ کچھ بول رہی ہوتی ہے۔ مثلاً: آمیں تجھے دیکھا ہوں ۔۔۔۔ میں تجھے یہ کرتا ہوں۔ وہ کرتا ہوں اس لیے زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا۔ ہوں ۔۔۔ میں بہنچ سکتی، صدیث پاک میں اسان کا تذکرہ کیوں کیا؟ جبکہ زبان سے تو ایذ انہیں پہنچ سکتی، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، قول سے، کلام سے ایذ الپہنچتی ہے۔۔۔۔ نہیں آپ نے ویکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ دوسرے کا دل جلانے کے لیے زبان کو نکال کر اشارہ کر دسیت ہیں۔ منہ سے زبان نکال کر دوسرے کا منہ چڑا دیتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں دسیتے ہیں۔ منہ سے زبان نکال کر دوسرے کا منہ چڑا دیتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں

بولتے ۔معلوم ہوا کہ زبان کی ایذ افقط ہو لئے تک ہی نہیں ۔ زبان نکالنے ہے بھی ایذ ا

پہنچائی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب ملی فیڈ انے زبان کے کلام کی بات نہیں

..... برد وسيوں كے ليے راحتِ جان

..... بچوں کے لیےراحتِ جان

..... بروں کے لیےراحتِ جان

....ا پول کے لیےراحتِ جان

..... برایوں کے لیےداحتِ جان

..... دوستوں کے لیے راحتِ جان جی کہ

.....وشمنوں کے لیے بھی راحتِ جان بن کرر ہتا ہے۔اس کی ہمکن کوشش ہوگ کہ میں۔ کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پنچے۔ ہاں! کئی مرتبہ ایبا ہوسکتا ہے کہ بیل جول والے دوست زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہرا یک کے ساتھ ایبا معاملہ رکھنیں یا تا ،تواسے مجبوری رمحول کیا جائے گا۔ورندول سے یوچھوتو:

..... هرایک کااحتر ام دل میں

..... هرایک کی محبت ول میں

..... ہرایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا

اس کا ہرا یک کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ایسے بندے کومومن کہتے ہیں ایسے بندے کومسلمان کہتے ہیں۔میرے دوستو! ہم اپنے دلوں میں جھا تک کے دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو کتنا ستایا ہوا ہے۔

اس حدیث مبارکه کامفہوم بیہ بنا کہ

''مسلمان وہ ہوتا ہے جومسلمانوں کوایذادینے والے اعمال ترک کردے۔'' بیاس حدیث کالب لباب ہے۔صحابہ کرام اس کا بڑالحاظ رکھتے تھے۔

مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال:

عبدالله بن عباس ﷺ کی روایت ہے۔ صحابہ کرام ﷺ موجود ہیں۔ نماز کا وقت

المنطقة المنافقة المن

قریب ہے۔ محفل میں پچھ بد بوی محسوں ہوئی۔ اس سے پیتہ چلا کہ کمی کا وضوئوٹ گیا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جس کا وضوئو ٹا اگر وہ اٹھ کر جاتا تو لوگوں کے سامنے اس کوشر مندگی ہوتی۔ وہ آپس میں استے شیر وشکر ہے ، اتنا پیارتھا، اتنی محبت تھی کہ عبداللہ بن عباس ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھتے ہیں: اے اللہ کے نبی! کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم سب جا کیں اور دوبارہ وضوکر کے آ کیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ چنا نچہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے جا کرنیا وضوکیا تا کہ یہ نہ پتہ چلے کہ کس کا وضو ٹو ٹا تھا اور اسے شرمندگی شدا ٹھانی پڑجائے ۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے ہمکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھے سے مسلمان، جو اپنی طرف سے جان بن کر بھتا ہے و بال جان بن کر نہیں رہتا۔

### خانقابیں ..... تربیت گاہیں:

یہ باتیں سکھنے کے لیے انسان کو خانقا ہوں میں آنا پڑتا ہے کیونکہ یہ الی باتیں ہیں جو ماں باپ گھروں میں نہیں سکھا پاتے ۔ کیونکہ بچے سے ماں باپ کو لاڈ پیار کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اس لیے بھی اسے نہیں سکھا پاتے کہ اگروہ بیٹے کی ایک بات پرٹوکیں گے تو بیٹا آگے سے باپ کی دو باتیں دکھا دے گا۔ یہی تو آجکل مدارس میں مصیبت بنی ہوتی ہے ۔ ایک مرتبہ عاجز نے مدرسے کے ایک استاد صاحب سے پوچھا: جی آپ جب طلبا کو پڑھاتے ہیں تو ان کوساتھ ساتھ آپ سمجھاتے کیوں نہیں ؟ تربیت کیوں نہیں کرتے ۔ کہنے گئے: جی ایہ کام تو آپ لوگ کریں ۔ پوچھا: وہ کر بیت کیوں نہیں کرتے ۔ کہنے گئے: جی ایہ کام تو آپ لوگ کریں ۔ پوچھا: وہ کیوں؟ کہنے گئے: جی اول کوٹوک دیں گے ، اس لیے ہم یہ کھاتہ کھو لتے بات کوٹو کیں گے تو وہ ہماری دیں باتوں کوٹوک دیں گے ، اس لیے ہم یہ کھاتہ کھو لتے بین ، یہنیں ۔ پھر کہنے گئے: جی ا آپ لوگ چونکہ اس کام میں گئے ہوتے ہیں ، یہنی ہی عقیدت کا ہوتا ہے ، آپ ڈانٹ بھی دیں گئے تو وہ من لیں گے اور اگر آپ سمجھا کیں عقیدت کا ہوتا ہے ، آپ ڈانٹ بھی دیں گئے تو وہ من لیں گے اور اگر آپ سمجھا کیں عقیدت کا ہوتا ہے ، آپ ڈانٹ بھی دیں گئے تو وہ من لیں گے اور اگر آپ سمجھا کیں عقیدت کا ہوتا ہے ، آپ ڈانٹ بھی دیں گئے تو وہ من لیں گے اور اگر آپ سمجھا کیں

گے تو وہ مان بھی لیں گے ، اس لیے بیکام آپ ہی کریں ، بیکام ہم ہے نہیں ہوسکتا ..... واقعی ! ان کی بات سمجھ میں آئی کہ مجبور یاں بھی ہیں ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدت اور محبت کا تعلق ویا ہوتا ہے اس لیے سی کونرمی ہے سمجھا ویا جاتا ہے تو کسی کو زراگرمی ہے سمجھا ویا جاتا ہے ۔ نرمی اور گرمی دونوں کا مقصد سمجھا نا ہوتا ہے ۔ دل میں کسی کے بارے میں کیے نہیں ہوتا۔

جو بندہ اس حقیقت کوسمجھ گیا اس کی اصلاح کا راستہ آسان ہو گیا۔ چنا نچہ اگر آپ ہے کوئی آج کاسبق پو جھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کاسبق ہمیں بیالا ہے کہ ہم مسلمان تب بنیں گے جب مسلمانوں کوایذا دینے والے اعمال حجوڑ ویں گے ..... ا چھا! اگر گھر جا کر بیوی نے پوچھا کہ پیرصاحب نے کیا سکھایا، تو کیا آپ وہاں بھی سے بتائیں گے؟ مصیبت بن جائے گی۔ جب بیوی کو پہتہ چل جائے گا کہ پیرصا حب نے كياسكها يا ہے تو و ہ تو شير ني بن جائے گي ..... تو انسان حقیقی معنوں میں تبھی مسلمان بن سکتاہے جب کہ وہ دوسرےمسلمانوں کوایذ اپہنچانے والے اعمال تڑک کردے۔بس آج آپ نے اس مکتے یہ سوچنا ہے، رانے میں جب تک سونہیں جاتے ، یا کل صبح تک جب تک آپ اگلے ورس میں آنہیں جاتے ۔اس چیز کو ہر بندہ سوچے کہ میں کہاں کہاں اور کس کس کے دل کوایذ ا پہنچا تا ہون ۔اگراس پر آج رات آپ نے سوچ لیا اورجس جس انسان کوآپ نے ایذ ایبنجائی الله تعالیٰ ہے بھی معافی مانگیں گے اور اس بندے ہے بھی معافی ما نگ لیں گے ۔ تو بس مجھیے کہ نسبت کا نور ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درواز ہے کو کھول ویا۔

الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ جمیں دوسروں کے لیے راحت جان بن کر رہنے کی توفیق عطافر مائیں۔ (آمین ثم آمین) و ایمرُ دَعُولاَ اَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْن



﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَطْمِهُمْ مَّنْ قَطْمِي وَاللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ قَطٰى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾

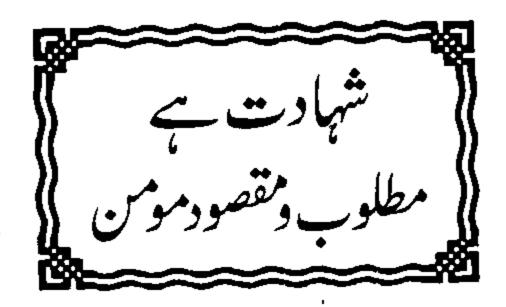

بيان: حضرت مولانا بيرذ والفقاراحمد نقشبندي مجدى دامت بركاتهم

جامع قاسم العلوم ملتان

119 الرچ2004

ر حار جۇ- يا<del>ت</del>



# \*

# شهادت ہےمطلوب ومقصودمومن

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللّٰذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعُدُ: فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَطَى نَحْبَةُ وَ. مِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلًا ﴾ (الاتزاب:٣)

وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَر

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِيَّةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعَدُون ٥ نَحُنُ اَوْلِيَانُكُمْ فِيهَا مَا نَحْنُ اَوْلِيَانُكُمْ فِيهَا مَا لَحْيُوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ تَشْتَهِى اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ تَشْتَهِى اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

قربانی کا پیغام:

اسلامی سال کی ابتدامحرم کے مہینے ہے اور اس کا اختیام ذوالحجہ کے مہینے پہ ہوتا ہے۔ محرم میں بھی قربانی کا پیغام ہے اور ذوالحجہ میں بھی قربانی کا پیغام ہے۔ محرم میں ہی سید نا ابرا ہیم میلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور سیدنا حسین ﷺ کا واقعہ بھی محرم میں پیش آیا۔ اور ذوالحجہ میں سیدنا ابرائیم عینہ نے اپنے بینے حضرت اساعیل عینہ کی قربانی پیش کی۔ابتدا بھی قربانی سے اور انتہا بھی قربانی پہراس میں مومن کے لیے ایک پیغام ہے کہتمہاری اس دنیا کی زندگی کا مقصد ،اپناسب پچھالٹد کے لیے قربان کر دینا ہے ۔۔

میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلماں میں اس لیے نمازی لہذا ہمارامقصداللہ کے دین پراوراس کے نام پراپناسب کچھقربان کرنا ہے۔

## مخلوقات میں قربانی کا دستور :

وستوریہ ہے کہ ادنی چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہوتی ہے۔اگر آپ غور کریں تو زبین
کے اندر جونمکیات ہیں وہ نباتات پر قربان ہوتے ہیں ، یہ نمکیات ان کی غذا بختے
ہیں۔ چنا نچے نمکیات کی غذا لے کرز بین کے اندر سے درخت اور پھول نکلتے ہیں۔ اور
یہ جونباتات ہیں یہ سارے کے سارے حیوانات کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ زبین
میں سے چارہ نکلتا ہے اسے کاٹ کر جانور کے آگے رکھا جاتا ہے۔ وہ اسے کھاتے اور
چباتے ہیں۔ اوراگر آپ غور کریں تو یہ حیوانات انسان کے لیے قربان ہوتے ہیں۔
برک کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے ، اسے ذرئے کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت
برک کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے ، اسے ذرئے کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت
بران کی غذا بنتا ہے۔ ہراونی چیز کی اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہور ہی ہے۔ نمکیات
باتات کے لیے قربان ، نباتات حیوانات کے لیے قربان ، حیوانات انسان کے لیے ،

# زندگی کا گوهر مقصود:

البدابندے كى زندكى كامقصدا پناسب يجھاللدرب العزت كے نام يرقر بان كر

دینا ہے۔ اپنامال ، اپنی جان اور ابنا سب کھھ اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ یہ مقصدِ
زندگی ہے۔ اس لیے جوانسان اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دے، وہ اللہ
رب العزت کے زیادہ سے زیادہ مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مومن کی
تھوڑی می زندگی قربانیوں کا سبق ہے۔ دین کے لیے تنگی اٹھانا ، مجاہدہ کرنا اور مشقتیں
برداشت کرنا مومن کی زندگی ہے۔

میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے انہی پیخروں یہ چل کے گر آ سکو تو آؤ

قربِ اللي كے حصول كى شرط:

الله تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے راستہ ذرا دشوار ہے۔ بندہ وہاں مشقبوں سے پہنچتا

-4

رب لئی تج کرنا پیندا اے آسائٹاں نوں ، آراماں ٹوں
کنڈیاں نے وی چلنا پیندا اے گل بدناں نوں ،گل فاماں نوں
کننا ہی کوئی نازک بدن کیوں نہ ہوا ہے دین کے لیے قربانیاں ویٹا پڑتی ہیں۔
جوانسان بھی اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے۔اسے قربانیوں سے گزرنا ہی پڑتا
ہے۔حالات کے اعتبار سے ہرایک کے لیے نوعیت مختلف ہوتی ہے، محرقربانیاں ویٹا
پڑتی ہیں۔ بہر حال اس راستے کو طے کرنے میں انسان کو بہت بلند ہمت رکھنا پڑتی

بڑے کھٹن ہیں راستے جو آسکو تو ساتھ دو یہ زندگی کے فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو ہزار غم ہیں یہاں ، ہزار آزمائشیں ہزار غم ہزار کار اٹھا سکو تو ساتھ دو

### صحابه وكرام هي مين قرباني كي توپ:

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس بات کوا حجمی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ اس لیے وہ اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہروفت تیار رہتے تھے۔ بلکہ اس کے لیے وہ دعا کمیں ما تگتے تھے۔

جنگ احد کی تیاریاں ہو رہی ہیں ۔ سعد بن ابی وقاص ﷺ اور عبداللہ بن جش ﷺ دونوں دوست ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے نبی ملَّا ﷺ کی زبان مبارک ہے تی ہے کہ جب مجاہداللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس راستے میں اس کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی بیہ بات سی ہے،اب ایک نے کہا کہ میں وعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا اور آپ دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ چنا نچہ یہ دونوں حضرات وعا کرتے ہیں ۔حضرت سعدﷺ نے پہلے وعا کی۔ وعایہ مانگی کہ اے اللہ! کل میرامقابلہ ایک بڑے توی وشمن سے ہو، وہ مجھ پر دار کرے ادر میں اس یروار کروں اورخوب مقابلہ ہو۔اے اللہ! میں اس پرایک ایبا وار کروں کہ و قتل ہو جائے اور دشمن کے سرغنہ کو مارنے کی سعادت مجھے نصیب ہو جائے ۔ دوسرے نے کہا : آمین ۔اب دعا مائلنے کی باری حضرت عبداللہ ابن جش ﷺ کی تھی۔انہوں نے دعا ما تکی کہا ہےاںٹد! کل میرا مقابلہ ایک قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ پر ذار کرے اور میں اس بروارکروں۔اےاللہ!اس مقابلہ میں وہ ایک ایساوار کرے کہ مجھے تیرے رائے میں شہبید کردے۔ مجروہ میری آتھوں کو بھی نکال دے اور میرے کا نوں کو بھی کاٹ دے اور میں اس حال میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش کیا جاؤں۔اے اللہ! پھرآ پ مجھ سے بوچھیں کہ میرے بندے! تیری آنکھوں اور کا نوں کو کیا ہوا؟ میں عرض کروں كدا الله! بينذ رانه مين تيرے تام يرپيش كركة يا موں .. دوسرے نے آمين كہا۔ الله تعالیٰ نے مہر بانی فر مائی اور دونو ں حضرات کی دعا سیس قبول ہو گئیں ۔ سعد ﷺ اس دعا کو یاد کرکے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی کی دعا میری دعا ہے بہتر تھی۔اللہ تعالیٰ کے نام پرشہید ہونے اور قربان ہونے کے لیے وہ تڑپتے تھے اور دعا کیں ما تگتے تھے۔

# تمنائے فاروقی ﷺ:

سیدنا عمررضی اللہ تعالی عندایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آرہے تھے۔ راستے میں رات کے وقت قیام فرمایا۔ رات کو جب سوئے اور تہجد کے وقت آکھ کھی ۔ دیکھا کہ آسان پر چودھویں کا چاند نور برسار ہاہے، ماحول میں بھی شنڈک ہے، ہرطرف چاندنی ہی چاندنی ہے۔ حضرت عمر ﷺ کومحسوس ہوا کہ قبولیتِ وعاکا وقت ہے۔ ہرطرف خاندنی اللہ تعالی ہے وقت ہے۔ اسی وقت آپ ﷺ نے اللہ تعالی سے وعاما تکی اورول کی تمنا پیش کی ،اے اللہ! میرے دل کی بیتمنا ہے:

اَللَّهُمَّ ارْزُقَنِی شَهَادَةً فِی سَبِیْلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِی فِی بَلَدِ حَبِیْبِكَ ''اےاللہ! مجھےا ہے راستے میں شہادت نصیب فرمااور مجھےا ہے محبوب مَلَّا لَٰیَامَ کے شہر میں دُن ہونے کی سعادت نصیب فرما۔''

ال بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کتنی تڑپ ہوا کرتی تھی۔اللہ رب العزت کی محبت کا پہاڑ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نام پر جان بھی قربان کر دیتے تھے۔اوراحیان بھی اللہ تعالی کا مانتے تھے۔گویاز بانِ حال سے یہ کہتے تھے: جان دی ، دی ہوئی ای کی تھی جان دی ، دی ہوئی ای کی تھی حق حق ادا نہ ہوا

معذور صحابی رفظته کا کث مرنے کا جذبہ.

الله رب العزت كى محبت كاراسته بھى عجيب ہے۔ صحابہ كرام ميں ہے ايك معذور

صحابی سے ،حضر سے امر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عند ۔ وہ اپنی ٹانگوں سے معذور سے اور اللہ اپنا تو از ن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ہے ۔ ان کے چار بیٹے جہاد میں شریک سے ۔ ان کے ول میں تمنا ابھی کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں ۔ نبی علیہ السلام ہے آکر اجاز ت مانگی ۔ آپ مانٹیز آنے فرما یا کہ آپ کے تو چار بیٹے جہاد میں شریک ہیں ، آپ گھر میں ہی رہیں تو ٹھیک ہے ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب مانٹیز آبا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے لنگڑ ہے بن کے باوجو و جنت میں چلا جاؤں ۔ نبی علیہ السلام نے اجاز ت عنایت فرما دی ۔ گھر آئے اور اہل خانہ ہے کہا کہ میر ہے جہاد کے سفر کی تیار کی کرو، چنا نبید گھر میں تیار یاں ہونے گئیں ۔ بیوی کا خاوند کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے ، انکی بیوی نے دل گئی کے طور پر ہمت بندھانے کے لیے کہد دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میدانِ جہاد ہے ہا گئی ہوگا ہے کہ آپ میدانِ

اَکلُّهُمَّ لَا تَوُدُّنِی اِلیٰ اَهْلِی ''اےاللہ! مجھے میرے اہلِ خانہ کی طرف نہلوٹا نا''

چنانچہ جہاومیں گئے۔

فَقَتَلَ وَ قَتَلَ حَتَّى قُتِل

''انہوں نے قال درقال کیاحتیٰ کہ شہید ہوگئے''

ائلی اہلیہ جب لاش لینے کے لیے گئیں تو سواری واپس چلتی ہی نہ تھی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا۔ آپ سٹی تیکی نے پوچھا کہ جانے سے پہلے گھر میں کوئی بات ہوئی ؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ سٹی تیکی نے فرمایا کہ اب اس کی لاش بھی گھر کی طرف واپس نہیں جائے گی۔ جس قوم کے معذوروں کا بیرحال ہواس کے صحت مندوں کا کیا حال ہوگا؟

المن المنافر المنافر المنافر المن

## بچوں میں قربان ہونے کا جذبہ:

جَنَكِ بدر كےموقع پر دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اورمعو ذرصی اللہ عنہما میدان میں کھڑے ہیں ۔تکوار بڑی ہے اور ان میں سے ایک کا قد اپنی تکوار ہے بھی جھوٹا ہے۔حضرت عبدالرحمٰن رضی اللّٰہ عندا یک صحابی ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں ویکھا کہ میرے ساتھ کون ہیں تا کہ ہم مل کر کفارے جہاد کریں۔ مجھے دو چھوٹے چھوٹے بیچ نظرآئے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر کوئی بڑا جوان ہوتا تو اچھا تھا۔ اتنے میں وہ بچے میرے قریب آئے اور یو چھنے لگے کہ چیا! آپ کو پہتہ ہے کہ ابوجہل کہاں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہاتنے چھوٹے بیچے اور وہ کفار کے سرغنے کے بارے میں پوچھر ہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بچو! آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے بیانا ہے کہ وہ ہمارے محبوب مناتیج کم شان میں گتاخیاں کرتا ہے، ہم نے عہد کرلیا ہے کہ وہ زندہ لوٹ کر گھر واپس نہیں جائے گایا ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔جس قوم کے بچوں کا پیمالم ہواس قوم کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا! اور واقعی ان دو بچوں نے بالآخر ابوجہل کو مارا۔ جب جہاد شروع ہوا تو وہ اتنے چھوٹے تھے کہ کسی نے ان کا نوٹس ہی نہیں لیا۔اور بیا ندر ہے سب گھوڑوں کے درمیان سے بیدل بھا گتے ہوئے اس کے یاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے گھوڑ ہے کی ٹانگ پروار کیا تو گھوڑ اگراا ور گھوڑ ہے کے گرنے ہے ابوجہل بھی گرا۔انہوں نے اس پر وار کر کے اسے زخمی تو کر دیا مگریہا تنے چھوٹے تھے اس کا گلابھی نہیں کاٹ سکتے تتھے۔عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰہ عنہ کواللّٰہ نے بیسعا دت عطا فرمائی، وہ آ گے بڑھےاورانہوں نے ابوجہل کا گلا کا ٹ دیا۔

صحابيه ﷺ میں قربانی کی تؤپ

گھروں کے اندرعورتیں دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تڑیتی تھیں ۔ایک وفعه نبی علیه الصلوٰة والسلام نے اعلان فر مایا که جہاد کی تیاری کرو۔ مدینه طبیبه میں ایک صحابیہ اپنے جھوٹے ہے بیچے کو گو دمیں لے کر بیٹھی ہے اور زار و قطار رور ہی ہے۔ رو کیوں رہی ہے ....!اس لیے کہ اس کا خاوند پہلے ہی کسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔اور گھر میں کوئی مردنہیں تھا کہ جس کو تیار کر ہے محبوب ملائیا کی معیت میں بھیج سکے۔رورو كر جب طبيعت بإكان ہوگئ تواہيۓ بيجے كواٹھا كرسينے ہے لگايا اور نبي ملَّا يَّيْمِ كَى خدمت میں حاضر ہوگئی ۔ اے اللہ کے رسول مٹاٹٹیٹم! میرے اس بیچے کو جہاد کے لیے قبول فر ما ہے ۔ آپ علیہ السلام نے فر ما یا کہ اتنا حجموثا بچہ جہا دمیں کیسے شریک ہوسکتا ہے! عرض کرنے لگیں: اے اللہ کے محبوب مثالی آپ میرے اس بچے کو ایسے مجاہد کے حوالے کر دیکھیے کہ جس کے پاس ڈھال نہ ہو۔ تا کہ جب وہ مجاہر جہا دمیں جائے اور سامنے ہے دشمن تیروں کی بارش برسائے ،تو وہ تیروں سے بیچنے کے لیے میرے جیٹے کوآ گے کر دے ،میرامعصوم بیٹا تیروں کے روکنے کے کام آسکتا ہے۔جس قوم کی عور توں کا بیعالم ہواس قوم کے مردوں کی عالم کیا ہوگا ....!

وہلوگ تڑ پتے تھے اللّٰہ کے راہتے میں قربان ہونے کے لیے۔اللّٰہ اکبر!

فتوح الشام ..... مجامدين كي داستان:

فتوح الشام ایک کتاب ہے جوعلامہ واقدی نے لکھی ہے۔ آجکل اس کا اردو ترجہ بھی ماتا ہے۔نو جوانوں کواس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔اس کتاب کے واقعات سے پیتہ چاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیم اجمعین کے دلوں میں اللّٰہ رب العزت کی محبت کیسے ٹھاٹھیں مارتی تھی اور وہ اللّٰہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے ہر

وفت تیار ہوتے تھے۔

# نقاب يوش مجامده:

ایک مرتبہ شام کے وقت اڑائی ختم ہوئی اور مسلمان حضرات پیچے ہے تو حضرت ضرار کے گونہ پایا۔ خالد بن ولید بڑے جیران ہوئے۔ فرمایا کہ جاکر شہیدوں میں تلاش کرو، ان میں بھی نظر نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب دوبارہ حملہ کرنا چاہیے تاکہ بعۃ چلے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو حضرت خالد بن ولید کے گئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو حضرت خالد بن اید حصاہ وا کہ جس کا گھوڑا تازہ دم تھا اور اسے چہرے پر ڈھا ٹا باند صاہوا تھا۔ جیسے چہرے کو نقاب کی شکل میں باندھ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دہ میر حقریب قریب رہتا۔ کی مرتبہ جب میں دشمن کے زنے میں آتا تو وہ مجھے نکا لا اور وہ نر نے میں آتا تو میں اسے نکا لا ۔ اس طرح مل کرہم نے جہاد کیا۔ جب لوگوں کو اور وہ نر نے میں آتا تو میں اسے نکا لا ۔ اس طرح مل کرہم نے جہاد کیا۔ جب لوگوں کو جملہ کیا کہ اور وہ نر نے گوڑا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے اس مجاہد کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ان کوتو گرفتار کرکے پیچھے جے۔ جناب ان کوتو گرفتار کرکے پیچھے جے۔

خالد بن ولید دی فر ماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ اس نقاب پوش مجاہر نے اس

المن خلافيري ( 138) 138 ( 138) المن جامطر والمسودوس ( 138) 138 ( المن جامطر والمسودوس ( 138)

قدرقال کیا تھا کہ اس کے گھوڑ ہے کا پورا بدن خون سے تربتر تھا، میں اس کی بہادری کو درقال کیا تھا کہ اس کے گھوڑ ہے کا پورا بدن خون سے جاہد! تو کون ہے؟ تو جواب میں خاموثی جواب میں خاموثی جواب میں خاموثی ہے۔ دوبارہ پوچھا: اے بجاہد! تو کون ہے؟ تو پھر بھی جب خاموثی رکھی تو میں نے کہاد کھو!، میں شکر کا سپر سالار بوں، میں تجھ سے حکماً پوچھر ہا بوں کہ بتاؤ تو کون ہے؟ اس پر دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی اور بتانے والی نے بتایا کہ میں ضرار بن ازور خاصی کی بہن خولہ بھی ہوں۔ اور حضرت! میں نے پیشگی اجازت اس لیے نہ ما تگی کہ آپ صاف انکار فرما دیتے۔ اور جب بھائیوں پر مصبتیں آتی ہیں تو کہ بہنیں بی تو کام آیا کرتی ہیں۔ میرے بھائی کا ابھی تک بچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ بہنیں بی تو کام آیا کرتی ہیں۔ میرے بھائی کا ابھی تک بچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ اجازت و بچھے کہ ایک قافلہ ان کی تلاش کے لیے نکلے۔ ایک ہمت کی بات کی کہ حضرت خالد بن ولید چھٹو فر آان کی تلاش کے لیے نکلے سالی کھڑے ہوئے۔ خیر! اللہ کی شان کہان کوراست بی سے چھڑا کرلے آئے۔

### محبت كاكرشمه

یہ تو تھوڑا بیک گراؤنڈ کے طور پر بتا دیا گراصل تو ایک بجیب واقعہ آپ کو سنانا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ضرار بن از ور رہا جہاد کرتے ہوئے دشمن کے گیرے میں آگئے۔ اس حالت میں کئی گھٹے لڑتے بھڑتے ان کا گھوڑا تھک گیا۔ وہ چا ہتے تھے کہ گھوڑے کو بھٹا کیں مگر گھوڑا اتنا تھک چکا تھا کہ بھا گنا مشکل تھا۔ چاروں طرف ان کے دشمن تھے اور انہوں نے بھی و کھے لیا تھا کہ اب گھوڑا بھا گنہیں سکتا۔ انہوں نے گھیرا تنگ کر ناشروع کر دیا تا کہ انہیں زندہ گرفتار کر سکیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن میرے اسے قریب آرہے ہیں تو بیزیادہ شکل ہوئے اور گھوڑے کی لگام اب دشمن میرے اسے قریب آرہے ہیں تو بیزیادہ شکل ہوئے اور گھوڑے کی لگام کھینچی گر گھوڑا تھکن کی وجہ سے آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ بیاس وقت گھوڑے پر آگے جھے اور اس کی بیشانی پر ہاتھ پھیر کر گئنے گئے: اے گھوڑے! تو

'' بیدہ ولوگ تھے جنہوں کے اللہ سے دعدہ سج کر دکھایا''

ان کی زندگی کے ان حالات کو پڑھ کر حیران ہوتے ہیں۔ وجہ کیاتھی .....؟ ان کے دل اللہ رب العزت کی مجبت سے لبریز تھے۔ اس لیے اللہ کے نام پر قربان ہوجانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا۔ وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے۔ اور اللہ رب العزت کو یہی استقامت بہاڑ تھے۔ اور اللہ رب العزت کو یہی استقامت بہند ہے۔

# گھوڑ ہے کی وفاداری کی اللہ کے ہاں قدر:

دیکھیں! ایک گھوڑے کے اندر کتنی و فا داری ہے، اس کا بالک اسے کھلاتا ہے،
پلاتا ہے، پالیا ہے تو گھوڑے کو پہتہ ہوتا ہے کہ میرے ما لک نے جھے کی مقصد کے لیے
پلاتا ہے۔ جب اس کا مالک اس پرسوار ہوکر میدانِ جہاد میں پہنچتا ہے تو گھوڑے کو پہتہ
ہوتا ہے کہ سامنے دشمن کی صفیل ہیں۔ مالک گھوڑے کو بھا گئے کے لیے اپنی ایر جی کا
ہاشارہ کرتا ہے تو گھوڑا بھا گنا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے سے دشمن کے تیر آ رہے ہیں
اور گھوڑے کے جسم میں لگ رہے ہیں، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے گراس گھوڑے کو
اتنی سمجھ ہے کہ میرے مالک نے اسی وفت کے لیے جھے کھلا یا پلا یا تھا۔ اب میں ثابت
کروں گا کہ میں وفا دار ہوں، پیچے نہیں ہٹوں گا۔ تو گھوڑا اپنے زخموں کی بھی پروانہیں
کروں گا کہ میں وفا دار ہوں، پیچے نہیں ہٹوں گا۔ تو گھوڑا اپنے زخموں کی بھی پروانہیں

ہو یا بھالا ہو، اس کے جسم سے خون کے فوارے چھو منے ہیں مگر وہ اپنی جان کی پروا کیے بغیرا پنے مالک کورشمن کی صفوں میں پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ مالک نے مجھے آج تک کھلا یا اور پلایا ہے۔

جب محور کے نے اپنے مالک سے آئی وفاداری کا اظہار کیا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پہند آئی اور مجاہد کے اس محور ہے کے قدموں سے لگ کر جومٹی اڑر ہی تھی ۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مٹی کی مجمی قتمیں کھائیں

ارشا دفر مایا:

واہ میرے مولا! آپ کتنے قدر دان ہیں کہ ایک و فا دار گھوڑے کے قدموں ہے اڑنے والی مٹی کی بھی قسمیں کھارہے ہیں .....تو جومجاہدا پنی جان پیش کررہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہوگا!

#### مومنانهصفت:

تو مومن کے اندر استفامت ہونی جا ہے۔ہم اللہ رب العزت سے آز ماکش مانگیں نہیں ،اس لیے کہ ہم کمزور ہیں ، آز ماکش کے قابل نہیں ہیں۔لیکن اگر وقت آ جائے تو پیچے مزکر و کیھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اس لیے کہ جس کے نام پر لیے اور جس سے نام کا کھایا ، آج اس کے نام پر قربان ہونے کا وفت آسمیا ہے۔

### حالات حاضره مين قربانيون كي ضرورت:

حالات اس تیزی ہے بدل رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ستفتل میں کیا پیش

آنے والا ہے۔ بالخصوص علما اور طلبا جو دین کے محافظ میں انہیں اس دین کی حفاظت کے لیے اور زقیا دہ قربانیاں ویتا پڑسکتی ہیں۔

### ا کا برعلمائے دیو بند کی قربانیاں:

پہلے بھی ایسا ہوا ، ہمارے اکابرین ویوبند نے وین کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ تب بیدوین بحفاظت ہم تک پہنچاہے۔ اگر وہ حضرات قربانیاں نہ دیتے تو آج دین ہم تک اس طرح نہ پہنچا ہے۔ اگر وہ حضرات قربانیاں نہ دیتے تو آج دین ہم تک اس طرح نہ پہنچ یا تا۔ اللہ انہیں جزائے خیز عطا فرمائے۔ اکلی قربانیوں کا آج ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم دین کے اوپر زندگی گزارنے ہیں آج اس قدر آسانیاں محسوس کرتے ہیں۔

# مولا تاحسين احدمدني على كي شان قرباني:

ایک مرتبہ حضرت مولا تا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر غداری کا مقدمہ چلا اور فرنگی کی عدالت (جناح) ہال کراچی میں ان کی چیشی ہوئی۔ مولا نا محملی جو ہراور بہت سارے دوسرے اکابرین بھی وہاں جع سے فرنگی نے بلایا اور کہا کہ حسین احمد اید جو تم نے فتو کی دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں بہتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں جھے پہتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں جھے پہتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں جھے پہتہ ہے اس کا نتیجہ مطلب۔ اس نے بو چھا کہ کیا نتیجہ ہے؟ حضرت کے کندھے پرایک سفید چاورتھی ، مطلب؟ فرمایا کہ میکن ہے، میں اپنے ساتھ لے کرآیا ہوں تا کہ آگر جھے پھائی بھی مطلب؟ فرمایا کہ میکن ہے، میں اپنے ساتھ لے اور عرض کیا کہ حضرت کے پاؤں پکڑ دے دو گے تو کفن میرے پاس ہوگا۔ مولا نا محملی جو ہر نے حضرت کے پاؤں پکڑ دے دو گے تو کفن میرے پاس ہوگا۔ مولا نا محملی جو ہر نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کیا کہ حضرت! تھوڑ اس او وہ بھی سا جواب دے دیں جس سے آپ نی جا کھی کیونکہ ہمیں آپ کی ہوئی ضرورت ہے، آپ ہمارے سرکا تاج ہیں آپ چھے جا کھیں گوئکہ ہمیں آپ کی ہوئی ضرورت ہے، آپ ہمارے سرکا تاج ہیں آپ چھے

ا کا برجمیں پھرنہیں ملیں گے ۔ مگر حصرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عجیب شان تھی ۔ سبحان اللہ!

فرنگی کہنے لگا: حسین احمد! تہہیں گفن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کو حکومت پھائی دے ، اس کو گفن بھی حکومت دیتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ، اگر چہ گفن حکومت دیتی ہے، لیکن میں اپنا گفن اس لیے ساتھ لا یا ہوں کہ فرنگی کے دیے ہوئے گفن میں مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں قبر میں تمہارا گفن بھی لیے کرنہیں جانا چا ہتا۔ ہمارے اکا ہر کیا استقامت کے پہاڑ تھے....! اللہ اکبر کبیرا۔ اس قتم کے آپ کو کتب کے اندر سینکٹروں واقعات ملیں گے۔ اس قتم کے آپ کو کتب کے اندر سینکٹروں واقعات ملیں گے۔

جابر حكمران كے سامنے كلم حق:

حضرت سعید بن جبیر ﷺ بڑے تابعین میں سے ہیں ۔ان کو حجاج بن یوسف نے گرفتار کرالیا۔اسکوآپ سے مخالفت تھی ۔اس لیے وہ چاہتا تھا کہان کوئل کر دیا حائے۔

اس نے آپ کوا ہے ساہنے بلایا اور پوچھا:تمہارا نام؟

آب نے فرمایا: سعید بن جبیر ﷺ

اس نے کہا: مجھے تو تم شقی بن کسیر لگتے ہو۔

سعید کے بالقابل شق جس کامعنی ہے'' بربخت''اور جبیر کہتے ہیں''اصلاح کی ہوئی چیز'' اور کسیر کسر سے ہے جس کامعنی ہے ٹوئی ہوئی چیز۔
انہوں نے جواب ویا: جس ماں نے میرانام رکھاوہ جھےتم سے بہتر جانتی تھی۔
حجاج نے کہا: تو بھی ہر بخت، تیری ماں بھی ہر بخت۔
انہوں نے آھے سے جواب دیا: غائب کاعلم اللہ کے پاس ہے۔
انہوں نے آھے سے جواب دیا: غائب کاعلم اللہ کے پاس ہے۔
اس نے غصہ میں آگر کہا: میں ابھی کتھے جہنم رسید کرتا ہوں۔

توجواب میں فرمانے گئے: اگر میں تجھے اسنے اختیار والاسمجھتا کہ تو مجھے جہنم میں بھیجنے \*\*\*\*\* کے قابل ہے تو میں تجھے سجدہ کرنا شروع کردیتا۔

اس جواب پروہ بڑاز ج ہوا۔ حالا نکہ موت کے وفت تو بندے کا گلا ہی خشک ہو جاتا ہے ،آواز ہی نہیں نکلتی اور ان کو دیکھیں کہ شیر کی طرح آگے سے گرج کر جواب و بے رہے ہیں۔

حجاج كہنے لگا: احجماتم كيتے تل ہونا پيند كرو كے؟

جواب میں فرمانے لگے: جیسے آپ خووقل ہونا پسند کریں ، میں بھی ویسے ہی پسند کروں گا۔

برُ ایرِ بیثان بوا، کہنے لگا: احیما میں جلا دکو بلا تا ہوں ۔

اس نے جلا دکو بلایا اور کہا کہ اس کوتل کر دو! تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو وہ تیار ہونے لگئے۔

حجاج نے یو جھا:تمہاری کوئی آخری خواہش اور تمنا؟

فرمایا: ہاں! دور کعت نقل پڑھنا جا ہتا ہوں۔

كينے لگا تھيك ہے پر ھاو۔

انہوں نے دورکعت تو پڑھیں مگر بڑی خفیف اور ہلکی ،جلدی جلدی کمل کرلیں۔ اس پر جہاج بڑا جیران ہوا اور کہا:مشہور تو ہے کہ تم بڑی کمبی نماز پڑھتے ہواور آج تو دو رکعت تم نے بڑی ہلکی پڑھیں۔اس کی کیا وجہ؟

جواب میں فرمایا: میں نے آج نماز ہلکی اس لیے پڑھی کہتمہارے دل میں بیگان نہ ہو کہموت کے ڈرکی وجہ سے بیاپی نماز کمی کرر ہاہے۔اس لیے مختصر نماز پڑھی۔ اس نے کہا: احجمااس کولٹاؤ!

جب انہوں نے آپ کولٹا یا تو انہوں نے فور آ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا اور میہ "

ما:

إِنِّى وَجَّهُنُّ وَجُهِي لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَالْآرُضِ (الانعام ۷۹) ''سب ہے کیموہوکر میں نے اپنے منہ کوای طرف کیا جس نے آسان اور زمین بنائی''

اس پراس کوغصه آیا اوراس نے کہا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ تو ں نے ان کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیر کررخ بدل دیا ، تو وہ پڑھنے گئے: فَایَنَمَا تُولُّو فَشَمَّ وَجُهُ اللّٰهِ (البقرہ ۱۱۵)

" بستم جس طرف بھی رخ کروا دھر ہی اللہ کارخ ہے"

اس نے کہا کہاس کا چہرہ زمین کی طرف کر کے اوندھالٹا دو، جب ان کواوندھا تو زمین پرلیٹ کریڑھنے لگے:

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمُ وَ فِيْهَا نُعِيدُكُمُ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً الْخُراى ﴾ (ط۵۵)

''ای زمین ہے ہم نے تہہیں بنایا اور اسی میں لوٹا کمیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گئے'

جب انہیں شہید کیا گیا تو اتنا خون لکلا اتنا خون لکلا کہ جگہ ہی ساری خون سے جمر

۔ لوگ بھی جیران اور جہاج بن یوسف بھی جیران تھا۔ اس نے اطبا سے پوچھا کہ یہ
معاملہ ہے؟ بڑے لوگوں کو تل کیا گیا گیا گربس تھوڑ اسا خون لکلٹا تھا، لیکن آج تو اتنا
ن لکلا کہ جیران ہیں۔ اطبانے جواب دیا کہ علم طب کی روسے یوں محسوس ہوتا ہے
یہ پہلے لوگوں کو جو تل کیا جاتا تھا، ان کے دل ہیں موت کا خوف سوار ہوتا تھا، اس
کی وجہ سے ان کا خون خشک ہوجاتا تھا۔ تو قتل کرنے کے باوجود تھوڑ اسا خون
اگٹا تھا۔ اس بندے کو جو تل کیا گیا تو لگتا ہے کہ موت کا خوف تھا ہی نہیں ، لہذا جتنا

المنافية في المناف

خون تھااصل حالت میں باقی رہااوران کی شہادت کے بعد سارا خون جسم ہے با نکلا۔اس سے پیتہ چلتا ہے کہ موت کا خوف ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں ۔ کیسے لوگ تھے!

### غيرالله كخوف سے خالی دل:

ا یک بزرگ تھے،ان کو ہادشاہ نے بلوایا اور غصے میں ان کوبھو کے شیر کے آگ ڈ ال دیا،اورکہا کہ میںخودبھی تماشہ دیکھوں گا۔ جب انہیں شیر کے پنجرے میں ڈال د یا حمیا توشیرآیااوران کے قدموں میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کتااینے مالک کے یاؤر جا نے لگ جاتا ہے۔وزیر برزاسمجھ دارتھا،اس نے بادشاہ ہے کہا کہ دیکھو! یہ کوئی اللہ َ مقبول بندہ ہے، اس سے ابھی معافی ما تگ لو! وگرنہ انہوں نے اگر بدعا کر دی ز تمہاری آئندہنسل ہی ہر با دہوجائے گی ۔ بادشاہ نے اس وفت ان بزرگ کو بلوایا او، اپنی گیڑی ان کے قدموں میں رکھ دی اور معافی مانگی اور ان ہے کہا کہ میں آپ کو واپس گھر جھیج رہا ہوں ۔ چنانچہ وہ گھر پہنچ گئے ۔اب بیوی توسمجھ رہی تقی کہ میر \_ خاوند کوآج شہید کر دیا گیا۔لیکن جب اس نے اچا تک اپنے خاوند کو دیکھا تو برد ک جیران ہوئی۔ اور یو جیما کہ آپ زندہ سلامت کیے واپس آ گئے؟ انہوں نے سارا واقعه سنایا کہ بیرواقعہ پیش آیا اور بادشاہ نے مجھے گھر بھیج دیا۔اب بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں۔اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور خاوندے کہنے لگی کدا چھا! ایک بات ذرایج سے بنانا۔انہوں نے کہا کہ کیا بات؟ کہنے گئی کہ جب بھو کا شیرتمہاری طرف آیا توحمهمیں ڈرتو بہت لگا ہوگا ،تو بتاؤ کہاس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب شیر میری طرف آر با تھا تو میں اس وقت بیسوچ رہا تھا کہ پنة نہیں شیر کا لعاب یاک ہوتا ہے یا نایاک ہوتا ہے۔ لیعنی ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں خوف نہیں تھا۔ بهتے ہارے اکابر۔ المالية المراكبة المر

## حق برست مجامد كى للكار:

حضرت سعد بن انی و قاص ﷺ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا کہ:

اِنَّ مَعِیَ قَوْم یُحِبُونَ الْمَوْتَ کُمَا تُحِبُونَ الْمَحْمُر 
''میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جوموت کو یوں محبوب رکھتی ہے جس طرح تم شراب کے پیالے کو''

یہ سب س لیے تھا؟ اللہ کے نام پر جان دینا، بیان کی زندگی کا مقصدتھا۔

### دیدهٔ عبرت لےاےمر دِضعیف!

آج ہمیں اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جان تو کیا قربان کریں گے، اللہ کے نام پرہم اپنی خواہشات کو بھی قربان نہیں کریا تے۔ ذرا سوچے کہ ہم نے کس مقام پر پہنچنا تھا اور ہم کہاں کھڑے ہیں!؟ جونا جائز خواہشات کو بھی قربان نہیں کر سکتے ، وہ جانیں کیا قربان کریں گے! وہ اپنا سب پھے کیے قربان کریں گے! وہ اپنا سب پھے کیے قربان کریں گے! وہ اپنا سب پھے کیے قربان کریں گے! شیطان ذرائی پھونک مارد بو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وقت گناہ کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ استقامت اسے تو نہیں کہتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مقبول بند بینیں تو ہمیں اپنے اندراستقامت پیدا کرنا ہوگی ، اپ آپ وگئا ہوں سے بچانا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے اوپر لانا ہے ، پھرائی بات کی وگئا ہوں سے بچانا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے اوپر لانا ہے ، پھرائی بات کی ولیل ملے گی کہ واقعی سے بندہ اپنا سب پچھ اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔

## ایک عمررسیده صحابیه علی کی قربانی کی داستان:

یہاں تک آپ کو جوانوں کی باتیں سنائیں ۔ چلیں ، ذراا ہے بوڑھوں کا حال بھی سن کیجیے ۔ اور بوڑ ھے بھی مردنہیں بلکہ ایک عورت کا واقعہ سناتے ہیں ۔حضرت اساء ﷺ بنت ابو بمرصدین ﷺ بہت اپ بوزھی ہوگئیں تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی ، موتیا بندسا آگیا۔ بڑھا ہے بین نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ﷺ کی طرف بھی اسی طرح حجاج نے ایک لشکر بھیجا اور چاہتا تھا کہ ایسے حق گو بندے کوئی کر ویا جائے۔ دنیا کے یہ حکام اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی کو ویکھتے ہیں کہ یہ حق کی بات کرے گا اور جھکے گانہیں ، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کا نٹا ہی نکال دیا جائے۔ ان کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔

چنا نچەعبداللدا بن زبیر ﷺ کے ساتھ چندا در ساتھی بھی تھے ہیکن سامنے شکر بہت بڑا تھا۔ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔عبداللہ ابن زبیر ﷺ گھر کے قریب ہی تھے۔ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں تھوڑے وفت کے بعد شہید کر دیا جاؤں گا،لہٰذا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں اور آخری وفت میں دعا لےلوں ۔ جب دل میں بیہ بات آئی تو وہ گھر میں داخل ہوئے ، والدہ کو ملے اور کہنے لگے کہا می! میں ابتھوڑی دیر کے بعد شہید کر دیا جاؤں گا۔ ماں نے پوچھا: بیٹا! تم حق پر ہو کہ نہیں؟ عرض کیا: ای ! میں حق پر ہوں ،آپ جانتی بھی ہیں ۔ فر مانے لگیں: بیٹا! اگرتم حق پر ہوتو پھرتمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں! بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے سے یہ کہدر ہی ہے۔آگے سے انہوں نے کہا کدامی! مجھے بیرخیال آر ہا ہے کہ بیلوگ مجھے شہید کریں گے اور میری لاش کا مثلہ کریں گے، میری لاش کا قیمہ بنا دیں گے اور مسخ کردیں گے۔آ گے سے بوڑھی ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹے! جب بکری کو ذیح کیا جاتا ہے تو پھراس کی بوٹیاں بنانے کی اسے تکلیف نہیں ہوا کرتی ۔ تو تمہارا اگر قیمہ بنا دیں محے تو شہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ماں یہ بات کررہی ہے۔اس کے بعدانہوں نے وعا کے لیے کہااوراجازت مانگی ۔ تو ماں نے تین وعائیں ویں۔ایک وعا بیوی کہاےاللہ! تو جانتا ہے کہ بیہ میرا وہ بیٹا ہے جوسردیوں کی کمبی رات تیرے سامنے .

قیام کی حالت میں گزار دیا کرتا تھا۔اے اللہ! یہ میرادہ بیٹا ہے جوگرمیوں کے لمبے دن کی بختی اور گرمی روز ہے کی حالت میں برداشت کیا کرتا تھا۔اوراے اللہ! یہ میراوہ بیٹا ہے جس نے مال باپ کے دل کو خدمت کے ساتھ خوش کیا۔ میرے اس بیٹے کی مدد فرمانا اور اسے استعقامت عطافر مانا۔اس کے بعد فرمانے لگیس کہ بیٹا! میری بینا ئی نہیں کہ تمہارا چرہ و کھے سکول ،ابتم ذرا میرے قریب ہوجاؤ، میرا ول چاہتا ہے کہ میں تمہارا بوسہ لول اور تمہارے جسم کی خوشبوسونگھ لول۔

جس قوم کی بوڑھی عور توں کا میہ عالم ہواس قوم کے جوان مردوں کا عالم کیا ہوگا!؟ میہ تھا اللہ کے نام پر جان ویتا اور قربانی وینا۔ دین کی خاطر بڑی ہے بڑی قربانی وینا ان کے لیے آسان ہوتی تھی۔

### شهادت کی تمنا:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ''جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنانہ ہواوراس کودین کے راستے میں کوئی تکلیف بھی نہ آئے ، بیمرے گاتوا بیک شم کی منافقت پراس کوموت آئے گی'' ہر بندے کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ہم اس قابل تو نہیں ہیں ،اس لیے آز مائش مانگیں نہیں ،گردل۔ کے اندرا یک تمنا تو ہونی چاہیے۔

### قطرهٔ شهادت کی قیمت:

الله رب العزت كوشهيد بهت محبوب ہوتا ہے۔ سنيے اور ذرا ول كے كانوں سے سنيے! شهيد كا مرتبه ديكھيے ، حديث پاك كامفہوم ہے كہ جب كوئى بندہ شهيد ہوتا ہے تو اس كے خون كا قطرہ زبين پر گرنے سے پہلے الله رب العزت اس كے سب گنا ہوں كو معاف فرما دیتے ہیں۔خون كا قطرہ زبین پر بعد میں گرتا ہے، الله رب العزت اس كى معاف فرما دیتے ہیں۔

### غسلِ شهادت:

عام دستورتو یہ ہے کہ جب کوئی آ دمی فوت ہوتا ہے تو اس کی میت کوشل دینا چاہیں۔ چاہی وہ کوئی ولی ہو ، ابدال ہو ، قطب ہو ، یا اپنے وقت کا بردا برزگ ہو ، شریعت کا حکم ہے کہ اسے شمل دے دیا جائے کیونکہ اس نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے ، اسے تیاری کروائی جائے ۔ لیکن جو آ دمی شہید ہوا ، اب اس کا مرتبہ دیکھیے ، اللہ! اس شہید کو بھی نہلا دیں ؟ اللہ نے اپنا ضابطہ بدل دیا ، فرمایا: ہرگز نہیں ، یہ میرا بندہ جوخون میں نہا چکا ، اب اسے دنیا کے پانی سے نہلانے کی ضرورت نہیں۔

# شهيد كى نرالى شان:

کوئی بھی ولی ، قطب ، ابدال فوت ہوتا ہے ، شریعت کا تھم ہے کہ اس کو گفن پہنا دو ، یو بیفارم پہنا دو کیونکہ اس نے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے ۔ لیکن جب شہید کی باری آئی تو ضابطہ ہی بدل دیا۔ پروردگار! کیا ہم اس کو بھی یو نیفارم پہنا دیں؟ فرمایا: ہرگز نہیں ۔ جن کپڑوں پرخون کے داغ لگ چکے ، اب مجھے اس کے یہ کپڑے بھی ایجھے لگتے ہیں۔ اس کو گفن پہنا نے کی بجائے انہیں کپڑوں میں دفن کر دیا جائے تا کہ قیامت کے دن میرا بندہ خون کے دھبول کے پھولوں والاگلدستہ میرے سامنے پیش قیامت کے دن میرا بندہ خون کے دھبول کے پھولوں والاگلدستہ میرے سامنے پیش کیا سے

# شهید کی روح کا اکرام:

علامہ قرطبی نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب بھی کسی بندے کی موت آتی ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں ، چاہوہ کتنا ہی بڑا ولی ، کتنا بڑا مقرب اور کتنا ہی بڑا صاحب روحانیت ہی کیوں نہ ہو۔لیکن جب کسی شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ملک الموت ہے فرماتے ہیں ، ملک الموت! یہ بندہ میرے نام پر جان قربان کرر ہاہے ،للہٰدا تو ذرا پیچھے ہٹ جا!اس کی روح میں خودقبض کروں گا۔لہٰداشہید کی روح کواللّٰدرب العزت خودقبض فر ماتے ہیں۔

يا گئے حياتِ جاودان:

، بوے سے بڑا ولی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں: جوفوت ہو گیا، میت ہے ،لیکن جب شہید کا وقت آیا:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتُ ﴾ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتُ ﴾ "جوالله كي راه مين شهيد موجائ التي مرده مت كهو!"

تم جانتے نہیں؟ یہ بندہ میرے نام پر جان قربان کرر ہاہے ،خبر دار! اے کوئی شخص مردہ ند کھے۔ضابطہ ہی بدل دیا۔

﴿ بَلُ أَخْيَاءٌ وَ لَا لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ 
" بيزنده إلى الكين الله عورنبيس ركهة"

اللّٰدرب العزت بمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فر مائے اور وین کے او پرسب سچھ قربان کرنے کی ،اللّٰدرب العزت بمیں بھی تو فیق نصیب عطا فر مائے۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





﴿ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياوة لِيَبْلُوكُمْ النَّكُمُ اللَّكُمُ اللَّكُمُ اللَّكُمُ اللَّهُ الله المُحسَنُ اعْمَالاً ﴾



حضرت مُولاً ببردِ وُالفقارا حَدَنْقَسْبَنَدَى بيان: مجدى نلام



# غنیمت سمجھزندگی کی بہار

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّبُطْنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ اللَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیْوة لِیَبُلُوكُمْ اَیْکُمُ اَحْسَنُ اَعْمَالاً ﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَكُلُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

تصیحت ہرحال میں فائدہ مند ہے:

و ذَيِّحر .....'' آپ نفيحت فرمائيئه''

﴿ فَإِنَّ الدِّكُولِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

'' بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔''

یہ قرآن خدائی قانون ہے، کا ئنات کی صداقتوں میں سے ایک صدافت ہے،
د نیا اور آخرت کی حقیقت میں سے ایک حقیقت ہے۔ چنانچے قرآن پاک کی اس آیت
کی رو سے ، جب بھی تقییحت کی جائے گی وہ ایمان والوں کونفع دے گی۔ کوئی آ دمی
ایمان پر کتنی بھی محنت کر چکا ہو، ایمان کی بلندیوں کو اس نے چھولیا ہو، تب بھی تھیحت
اس کوفا کدہ دیتی ہے۔

'' آپ نصیحت فرمایے ،نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔''

نصیحت کے فائدہ مندہونے کی شرائط:

البته فائدہ ہرآ دمی کومختلف ہوتا ہے، تمراس فائدہ اٹھانے کی پچھشرا کط ہیں۔ قرآن پاک میں ان کوبھی بیان فرماد یا گیا ہے۔ فرمایا: ، قرآن پاک میں ان کوبھی بیان فرماد یا گیا ہے۔ فرمایا:

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِ ثُحَرٰٰى

"اس (قرآن) میں نفیحت ہے ان کے لیے۔" لِمَنْ تَكَانَ لَهُ قَلْبٌ "

''جن کے اندر دل ہو''

جن کے بینے میں دل ہو اس نہ ہو۔ میمی سینے میں سل بھی ہوتی ہے۔ او اللہ اللہ منہ میں السہ مناز اللہ مناز الل

" اوروه جمه تن گوش بهوکر بینیس - "

وَهُوَ شَهِيْدٌ

"اور حاضر باش ہو کر بیٹھیں۔"

یے تین شرا نظ ہیں نصیحت کے فائدہ مند ہونے کے لیے:

اسدول من طلب مو

🖈 ..... كان متوجه بول

🚓 .....اورانسان حاضر باش ہو

ول کی طلب والی بات تو پوری ہوگئ کہ آپ باوجود دنیا کی مصروفیات کا پنے محمروں سے یہاں تشریف لائے۔ یہ بات ول کی طلب کی علامت ہے۔ اگر طلب نہ ہوتی تو جیسے اور بہت سارے احباب اپنے گھروں میں گھرے دہ ، آپ بھی وہاں میں گھرے دہ ، آپ بھی وہاں میں گھرے دہ ، آپ بھی وہاں میں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو طلب والی نعمت نصیب فرمادی۔ لبذا اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے۔ جب وہ بندے کو پچھ عطا کرنا چا ہتا ہے تو اس کو اپنے

رائے میں نکلنے کی تو فیق فر ماویتا ہے۔

## سننا..... بھی ایک کمیاب نعمت:

یہ ''سنن''ایک نعت ہے۔ ہر بندہ نہیں سنتا۔ آپ نے دورانِ گفتگو سے نقرہ کی مرتبہ استعال کیا ہوگا کہ ''اس نے توسی ان سی کردی''۔ یعنی اس نے بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ آج اکثر سننے والوں بیل نے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ قسمت والے ہی سنتے ہیں۔ کان تو سب کے سنتے ہیں گر دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ ان واتوں کو دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ ان واتوں کو دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ ان واتوں کو دل کسی کسی کا نوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس طرح تو کفار کے کان بھی سنتے ہے محمر فائدہ نہیں ہوتا تھا۔

## فیض ملنے کے ذرائع:

انسان کوفیض تمین طرح سے ملتاہے۔

اس ایک بیرکہ جو بات کمی گئی اس کو توجہ سے سنے ،اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔اس کے دیسے میں فیض ملتا ہے۔

ہے .....دوسرا میر کہ جب آنکھ دیکھتی ہے بیان کرنے والے کو ،اس سے احساسات بندے میں منتقل ہوتے ہیں۔جس جذبے سے بات کہی گئی بشو**ق سے بات کہی**  E 1665 E 3 (250) E 3 E 3 ( P) A LIFE ( P)

گئی، در دسے بات کہی گئی۔ کہنے والے کے چہرے کے تاثر ات بھی انسان کو فیض پہنچاتے ہیں۔ جس کی دلیل قرآن پاک میں بیان فر مائی:

كداللدوالوس كى پېچان كيا ہے؟

إِذَا رُوْوًا ذُكِرَ اللَّه

'' جبتم دیکھوتو تمہیں اللّٰہ یا دآئے۔''

تومعلوم ہے ہوا کہ بسااوقات آنکھ دیکھتی ہے تو توجہ کدھر جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کی اور پچھ جاتی ہے۔ تو پچھوہ ہاتیں جوآپ کا نول سے سنیں گے اور دل تک پہنچیں گی اور پچھ ایسے احساسات ہوں گے جوآپ آنکھ سے دیکھیں گے اور آپ کے دل پر ان کے اثر ات مرتب ہوں گے۔

اللہ انداز ہوتی ہے۔ کہ اس دل سے ایک محنت کی جاتی ہے جودل پر اثر انداز ہوتی ہے۔

> دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پُر نہیں طاقب پرواز گر رکھتی ہے فاری میں کہتے ہیں 'اب دل سوز د، بردل روز د'' دل سے جو بات نکلتی ہے تو وہ دل میں اپنی جگہ بنالیتی ہے۔

ال لیے آپ نے ان تین دنوں میں ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھنا ہے، جو بھی بیان کریں اُن کی طرف متوجہ رہنا ہے۔اللّٰہ کرے آپ کسی کو دیکھیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا بن جائے۔کسی کی نظر میں رہیں۔ یہ بھی قسمت کے سودے ہوتے ہیں کہ انسان کسی اللّٰہ والے کی نظر میں رہیں۔ یہ بھی قسمت کے سودے ہوتے ہیں کہ انسان کسی اللّٰہ والے کی نظر میں رہے۔اہل اللّٰہ کی نگاہ نصیب ہوجائے۔

جنتیوں کا ایک خاص وصف: م

جنتیوں کا ایک خاص وصف ہتا یا حمیا ہے۔

قرآن ياك ميں فرمايا:

اللَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُوْلَ وَيَتَبِعُونَ الْحَسَنَة "وولوگ جو بات كوسفتے بيں اوراس پرخوب عمل كرتے ہيں۔" لہذا ہم نے سننا ہے عمل كرنے كى نيت ہے۔

جهنميول كاوصف:

جہنمیوں سے جب پوچھیں گے:

آلم یکاتِکُم نَذِیْو کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ تو وہ اس کالمباجواب دیں گے اور خلاصہ بین کالیس گے:

آيا تو تھا:

لَو كُنّا نَسمَعُ ''اےكاش! ہم شخے'' اَو نَعقِل 'يا ہم بجھے'' وَ مَا كُنّا فِي اَصْلحِبِ السَّعِير '' وَ ہم جہنم والوں مِس سے نہ ہوتے۔''

بیسننااور سمجھنااہلِ جنت کا وصف ہے، جہنمی اس دن اپنی اس محرومی کا شکو ہ کریں گے۔ آج وقت ہے سننے کا اور سمجھنے کا۔ جو کہا جائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں ا، رجو ہجھ آجائے اس پرممل کرنے کی کوشش کریں۔

ابل خیر بی سنتے ہیں:

النّدرب العزت جے چاہتا ہے اسے خیر کی بات سنوا دیتا ہے اور جس کو فائد ہ نہیں پہنچانا ہوتاوہ سامنے بھی بیٹھا ہوتو نہیں سنتا۔ای لیے تو فر مایا: و لَوْ أَرَدُ اللّٰهُ حَيْدٌ الْآسْمَعَهُم

## 

''اگراللّٰدان کے ساتھ خیر کاارادہ کرتا توانہیں بات سنوا دیتا۔''

نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے اور کئی ایسے کا فربھی تھے جو اس کو جادو سیجھتے تھے۔اس لیے ان پر قرآن کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو سننا ، بیبھی اللّٰہ رب العزت کی ایک رحمت ہے۔ اس نیت سے سننا کہ ہم نے اس پڑمل کرنا ہے۔اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے: نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت کی کہ جو سنیں گے اس پڑمل کریں گے۔

إشمعُوا وَاطِيْعُوا

"تم جوسنو!اس پرممل کرو۔"

اس کی اتباع کرو،اطاعت کرو۔معلوم ہوا کہ اس کی تو بڑی اہمیت ہے۔اس لیے کہ جوس کر اطاعت کرتے ہیں،ان کو پروردگار کی طرف سے پھرمغفرت ملتی ہے۔قرآن پاک میں ارشاد ہے:

سَمِعناً وَاطَعْنَا

پرودگار!''ہم نے شنااورہم نے اطاعت کی۔'' غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وإلَيكَ المَصِيرُ

حمهیں تو پر وروگاری طرف سے مغفرت نصیب ہوتی ہے، جو:

..... سنتے ہیں

....عمل کرتے ہیں

....رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

ضمير کي آواز:

میرے دوستو! جن کو سننے کی عادت پڑجائے پھروہ اپنے ضمیر کی آ واز بھی سنتا ہے۔ آج وہ وفت آچکا کہ تمیرانسان کو پکارتا ہے،آ واز دیتا ہے،چنجتا ہے،اندر سے آوازآرہی ہوتی ہا، رانسان، پی ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ اس لیے کہ اس اسٹے سننا سیکھا نہیں ہوتا۔ ہم تو اس بات کو بھی معمولی سیکھتے ہیں کہ جی! بس من لیا۔

نہیں! بیسنا مستقل ایک عمل ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور یہی شیخ نے سکھانا ہوتا ہے۔

ہوسکتا ہے کہ آج ہے پہلے آپ کے ذہمن میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو کہ بیسنا بھی ایک عمل ہے۔ اس خوبی کو اپنے آندر پیدا کرنا پڑتا ہے کہ انسان اچھا سننے والا ہو۔ اور جب انسان ظاہر کی گفظی تھیجت کی بات کو توجہ سے سنتا ہوتو پھر پر وردگار عالم اس کو اندر کی انسان ظاہر کی گفظی تھیجت کی بات کو توجہ سے سنتا ہوتو پھر پر وردگار عالم اس کو اندر کی آواز بھی سننے کی تو فیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وگر نہ تو انسان بہرا ہوتا ہے، اپنا اندر کی آواز نہیں میں سکتا ، دو چار نمازیں پڑھ لیس اور بچھنے لگتا ہے کہ ہماری نیکی پر تو رب کا اجماع ہوگیا۔ اور اسے بینہیں پیتہ ہوتا کہ نہیں ، ایک کا اختلا ف ہاوروہ کو ن ؟ وہ میر الیا ضمیر ، اس کا مجھ سے اختلاف ہے۔ لہذا اپنے اندر کی آواز کو بھی سننے کی کوشش اپنا ضمیر ، اس کا مجھ سے اختلاف ہے۔ لہذا اپنے اندر کی آواز کو بھی سننے کی کوشش کریں۔

چونکہ بیاس اجتماع کی پہلی محفل ہے لہٰذا اس مجلس میں کچھ ہدایات دی جا ئیں گی۔وہ ہدایات کیا؟ چندا ہم با تیں آپ کے گوش گز ار کی جا ئیں گی گا کہ ان با توں کو پیش نظرر کھ کزآپ یہاں وفت گز ارسکیں۔

## مجاہرے کے بعدمشاہرہ:

انسانی جم ہمیں مستعار ملا ہے، یہ ہارے پاس امانت ہے، یہ ادھار کا مال ہے۔
اور ادھار کے مال کے بارے میں یہ عام دستور ہے کہ انسان اسے اچھی طرح استعال
کرتا ہے، تھوڑے دفت میں اس سے زیادہ نا کدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے
کیونکہ اس چیز کو پچھوفت کے بعد اس کے مالک کو واپس لوٹا نا ہوتا ہے۔ مثال کے طور
پراگر آپ ہمسائیوں سے استری عاریتاً لیتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ میں کم سے کم
پراگر آپ ہمسائیوں سے استری عاریتاً لیتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ میں کم لیے وقت میں زیادہ سے زیادہ کپڑے استری کرلوں، کہیں ایسانہ ہوکہ دہ جلدی واپس لینے

NO VISIO - P. DE SE SE COO ES SE SE CO DE LE VIDE DE LA CONTRESE CONTRE LA C

جا ئىي-

یہ جم بھی ہمیں مستعاد ملا ہے۔ اپنی موت سے پہلے پہلے اس سے فاکدہ اٹھا

نے۔ بجاہدہ دین کے رائے میں مشاہدہ کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہاں رہتے ہوئ آپ

رہم کو مشقت بلے، آرام نہ ملے اور نیند پوری نہ ہو۔ بیا تات میں جیسے میں تکلیف
پوتو گھرانے کی ضرورت نہیں ، کونکہ اس جسم نے بڑے لطف اٹھائے ہیں ، اس نے
کی لذتیں پائی ہیں۔ ہماراجسم بہت لطف اور مزے کے لحات گزار چکا۔ اگر اللہ رب

رت کے لیے اس کو بچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو پریشان ہونے کی ضرورت
بی ۔ اللہ کے اس کو بچھ تکلیف بھی انسان کو پینچی ہے:

ال یا سی اس کے لیے بیاں کو بینچی ہے:

اس براس کے لیے نیمیاں کھودی جاتی ہیں۔

اس براس کے لیے نیمیاں کھودی جاتی ہیں۔

اس براس کے لیے نیمیاں کھودی جاتی ہیں۔

ان اللہ آلا یکھیٹے آجو المہ محسینین

لمرى ايك وليه كى مجامدے كى انتها:

رابعہ بھر بیرحمۃ اللہ علیہااللہ کی ایک بندی تھیں، وہ دن رات عبادت میں مشغول ہی تھیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزر جاتا تو اس وقت وہ دعا کرتیں، اے اللہ!

برج ڈوب چکا رات آ چکی، دنیا کے بادشا ہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے،

نہ! تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے فریاد کرتی ہوں۔ ساری رات گئے کی وجہ سے پھراگردن میں بھی غنودگی آتی تواضیں اور دعا ما تین نا اللّق میں اینی آئی آغر ذہیں کے من غنورگی ہوں جو نمیند سے بھرتی ہی ہوں جو نمیند سے بھرتی ہی ہیں۔

''اے اللّہ میں اینی آئی ہے تیری بناہ چاہتی ہوں جو نمیند سے بھرتی ہی ہیں۔

''اے اللّہ ایس اینی آئی ہے تیری بناہ چاہتی ہوں جو نمیند سے بھرتی ہی ہیں۔

''اے اللّہ ایس اینی آئی ہے تیری بناہ چاہتی ہوں جو نمیند سے بھرتی ہی ہیں۔

''اے اللّہ ایس اینی آئی ہے تیری بناہ چاہتی ہوں جو نمیند سے بھرتی ہی ہیں۔

، ساری رات جاگ کر جن آنکھوں میں سرخ فوورے پڑے رہتے،میرے MODERATE DE SERVICED (26) (26) (26) (26) (26)

دوستو! اگرتھوڑی در بیٹھے بیٹھے بھی اگران کی آنکھیں بند ہوتی تھیں تو وہ اللہ کی پناہ مانتگتے تھے۔

يانچ چيزوں کی قدر:

اس لیےاگرجیم کو پچھے مشقت پہنچے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔اس وفت کی قدر سیجے۔ بیآپ کی زندگی کا بہت اہم وفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشافر مایا:

پانچ چیزین ننیمت ہیں،ائلی قدر کرو۔

🖈 ....زندگی کی قدر کروموت ہے پہلے

الله الله على المركروبره ما يه ي يهل

🏠 ..... فراغت کی قدر کر دمصرو فیت ہے پہلے

ال کی قدر کروغربت سے پہلے

🖈 ..... صحت کی قدر کرو بیاری ہے پہلے

یہ پانچ نعتیں ہیں۔ جب ان میں سے ہرا یک چیز غنیمت ہے تو پھر ہم سوچیں کہ نے:

....زندگی بھی دی

..... جوانی بھی دی

..... فرصت بھی دی

..... مال بھی ویا

..... صحت بھی وی

سوچیے! جس بندے کے پاس ایک وقت میں یہ پانچوں نعمتیں موجود ہوں، وہ اپنی زندگی کا کتنا قیمتی وقت گزار رہا ہو گا!!اس وقت ہم اپنی زندگی کا Prime تیمتی ترین اور بہترین وقت گزار رہے ہیں۔میرے دوستو!اس وقت کی قدر Time 4. W 262 C 2

کرنے کی ضرورت ہے۔اس کا ایک ایک لحدالیا ہے کہ: اکو قت مِن ذَهم وَّ فِضَةٍ ''بیروفت سونے اور جا ندی کی ڈلیوں کی مانند ہے۔''

....اس کی قدر سیجے۔ یہ ہیرے اور جواہرات ہیں جو پروردگارنے ہمیں عطاکر دیے۔ یہ ہیر ایک ہیرا یا موتی کم ہوتا جارہا ہے۔ یہ دولت تھٹتی جارہی ہے۔ یہ دولت تھٹتی جارہی ہے۔

## ہورہی ہےزندگی مثل برف کم:

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جھے ایک برف والے نے نصیحت کردی۔ حالا نکہ وہ بڑے عالم میں اور بڑے عالم میں اور ایک برف بین اور ایک برف بین والے نے آپ کو نصیحت کی؟ فرمایا: ہاں! وہ ایسے کہ ایک وفعہ گری کا موسم تھااورا چا تک بادل آگئے۔ موسم میں ختلی آگئی۔ میں بازار سے گزرر ہا تھا اور میں نے ایک برف والے کود یکھا کہ اس کی برف پڑی ہے اور پکھل رہی ہے کی فرید نے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ حسرت سے آئے جانے والوں کود یکھا ہے کہ کوئی خرید نے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ حسرت سے آئے جانے والوں کود یکھا ہے کہ کوئی خرید نے والا بور پھر بھی برف کود یکھتا ہے کہ پکھل کر تھوڑی ہوتی جارہی ہے۔ اس پر بیٹائی کے عالم میں اس محف نے کھڑے ہوکر آ واز لگائی: لوگو! رحم کرواس شخص پر جس کا سرمایہ پکھل میں اس محف نے کھڑے ہوں کہ اس مواجہ پکھل کر بھری صداس کر میرے دل پر چوٹ رہا ہے! وہ بررگ فرماتے ہیں کہ اس محف کی در دبھری صداس کر میرے دل پر چوٹ رہا ہے! وہ بررگ فرماتے ہیں کہ اس محف کی در دبھری صداس کر میرے دل پر چوٹ زندگی کا لمح لمحہ برف کے قطروں کی ما نند پکھلتا جارہا ہے، جھے بھی تو اس کو اتنا احساس ہے ، میری واسے یہ ہے بھی بھی تو اس کا احساس کرتا جا ہے۔

ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم رفت رفت ، چیکے چیکے ،وم برم

#### وفت کے سیے قدر دان:

زندگی کے ان قیمتی او قات کی قدر کرنی جاہیے۔ ہمار ہے بعض مشائخ نے وقت
کی اتنی قدر کی کہ ممشاد ینوری علیہ نے ایک بزرگ کو و یکھا کہ خشک سٹو پھا تک رہے
ہیں۔ پوچھا: حضرت! پانی میں ملا کر کیول نہیں پی لیستے ؟ فرمایا کہ میں نے حساب لگایا
کہ پانی میں ملا کر پینے میں اور خشک کھانے میں اتنا فرق ہے کہ اگر میں خشک کھاؤں تو
وقت کم لگتا ہے اور اتنا وقت نی جاتا ہے کہ میں اس وقت میں ستر مرتبہ سجان اللہ پڑھ
سکتا ہوں۔ اس لیے گزشتہ ہیں سال سے میرا میں معمول ہے کہ میں خشک ستو کھو کر گزار ا
کر لیتا ہوں اور باتی وقت میں ستر مرتبہ سجان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ ان حضرات نے
اس قدرا ہے وقت کا خیال کیا۔

## جنت میں بھی ایک حسرت:

عام طور پرخوشی کے عالم میں تو انسان کو کوئی غم یادنہیں رہتا۔ جب جنت میں جائیں گئو اس سے زیادہ کوئی خوشی کا وفتت نہیں ہوسکتا۔ گرحدیث پاک میں آیا ہے: جائیں گئو آگاں سے زیادہ کوئی خوشی کا وفتت نہیں ہوسکتا۔ گرحدیث پاک میں آیا ہے: لایئے فکٹ کُٹُو اَهْلَ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَیٰ مَسَاعَةِ مَوْتُ بِهِ لَمْ یَذَکُرُ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَیٰ اِفْیُهَا

"الل جنت کواپی زندگی کے ان اوات پر حسرت ہوگی جوانہوں نے و نیامیں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں سے۔"

اگر جنت میں جا کربھی ہیا حساس رہ**ے گا** کہ ہم نے زندگی کے چندلمحات ضا کع کردیے تو کیوں نہ!ہم و نیا میں ہی زندگی کے اوقات کواللہ کے ذکر ہے معطر کرلیں! ۔

## وفت كى قدردانى كاعجيب واقعه:

زندگی کے اوقات کی قدر سیجیے، یہ وفت پھرنہیں ملے گا۔ ابنِ تیمیدا یک مرتبہ قید

ہوئے۔ بادشاہِ وفت نے اپنی مرضی کا فتوی ما نگا،انہوں نے دیانہیں تو ان کوجیل جمیج دیا۔ بادشاہ اینے در بارمیں میٹا تھا کہاتنے میں ایک نو جوان در بارمیں آیا اور وہ زار و قطاررور ہاتھا۔سب لوگ اس کی جوانی ،اس کی خوبصورتی اوراس کے چہرے کا نوراور فراست دیکیچکرمتاثر ہوئے مگر جس درو ہے وہ زارو قطاروہ رور ہاتھا بیاس ہے بھی عجیب تر بات تھی ۔ لہٰذا لوگ جیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے کہ آپ اس نو جوان کی جو بھی فریاد ہے اس کو ضرور پورا کریں۔بادشاہ نے بوجھا:اے نو جوان! آپ کس لیے آئے ہو؟ تو وہ نو جوان روکر کہنے لگا: میں ایک فریاد لے کرآیا ہوں اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ میری اس فریا دکوضر ور پورا کردیا جائے گا۔ بیان کر باوشاہ کا دل پہیج گیا، اس نے کہا کہتم جو پچھ کہو گے ،تمہاری بات کو بورا کیا جائے گا۔ اس نو جوان نے کہا: بادشاہ سلامت! مجھے جیل بھیج و یا جائے۔ بادشاہ حیران ہو گیا كەلوگ توجيل سے نكلنے كى فرياد لے كراتہ تے ہيں اور پيجيل ميں جانے كى فرياد لے كر آیے۔ بادشاہ نے پوچھا بتم یفریاد کیوں لے کرآئے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جس استاد ہے میں سبق پڑھتا تھا ،آپ نے ان کو قید کر دیا ہے۔ اب میراسبق قضا ہور ہا ہے اور زندگی کا وقت منالع ہور ہا ہے۔ آپ مجھ پراحسان فرمائے ، مجھے بھی قید میں ڈ ال دیں تا کہ میں اپنے استاد صاحب سے سبق تو پڑھ لیا کروں۔

جولوگ زندگی کے اوقات کی قدر جانتے تنہے وہ پھراس طرح اپنے کھات کی حفاظت کیا کرتے تنے۔انہیں آزادی کی بجائے قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنا بھی آسان لگنا تھا۔

### وفت کی قدر دانی ہوتو ایسی:

امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کئی مرتبہ گھوڑے پرسوار ہو کرجا رہے ہوتے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگر دیتھے، وہ ساتھ ساتھ پیدل چلتے اور اس وقت میں وہ ان ہے سبق پڑھا کرتے تھے۔استاد سواری پر جا رہے ہیں کہ وقت کم ہے کیونکہ کہیں پہنچنا ہے اور شاگر داس پیدل چلنے والے راستے میں بھی اپنے وفت کوضا کع نہیں کرتے تھے بلکہ علم حاصل کرتے تھے۔

امام رازی فرمایا کرتے تھے کہ:

'' مجھے اس وقت پر افسوس ہے جو کھانے پینے پر لگ جاتا ہے اور میں اس وقت علمی کام سے رک جاتا ہوں''۔

ہمارےمشائخ اورعلماءکواپنے کھانے پینے کا اوقات پربھی افسوس ہوتا تھا کہ وہ وفت علم کے بغیر کیوں گزرجا تا ہے!!!

موت سے پہلے اپنا محاسبہ کر کیجے:

میرے دوستو! جو وقت آپ یہاں لے کرآئے بیفنیمت ہے۔ آپ اس کے ایک ایک لیح کی قدر سیجے۔اب بید وقت آپ کانہیں بلکہ بیآپ اللہ کے لیے وقف کر بچلے ہیں۔لہٰذا اس وقت کو اللہ رب العزت کے لیے گزار ہے۔آپ کو جو بھی وقت یہاں پرگزرے وہ اپنے محاسبے میں گزرے۔

حَاسِبُو ٱ قَبُلَ آنُ تُحَاسَبُوا

" تم اپنامحاسبہ کرو،اس ہے پہلے کہ تمہارامحاسبہ کیا جائے"

اورمحاسبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہانی برائیوں پرنظر ہواور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر ہو۔اپ آپ کومعاف نہ کریں۔کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہوفور آ استغفار کریں۔اس کوچھوٹا نہ جھیں۔جبکہ آج بیحالت ہے کہانیان دوسروں کے گنا ہوں کا گمان ہونے پران سے نفرت کرنا شروع کر ویتا ہے اورا پی برائیوں کو یقین ہوتا ہے مگر پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ تو محاسبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پرنظر ڈ الواور اپنے آپ کوشمیر کی عدالت سے بردی کوئی

عدالت نہیں ہے۔اپنے ہارے میں اگر پوچھنا ہوتو دل سے پوچھنے ، دل وہ گواہ ہے جو کہم رشوت قبول نہیں کرتا۔ ہمیشہ تجی گواہی ویتا ہے۔تو محاسبہ سیجھے۔اپنے آپ کو دیکھیے کہ میرااصلی چہرہ کیا ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میں پرودگار کے سامنے کس چہرے کے میامنے کس چہرے کے سامنے کس چہرے کے سامنے کس چہرے کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ تو ہم نے ان ایام میں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔

# دوسروں کومعاف کرناسیکھیے:

دوسرول کی کوتاہیوں سے درگزد کر لیجے۔ہمارے مشائخ کا یکی دستور رہا۔
حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کتی میں سفر کر رہے تھے اور آپ نے حلق
کر وایا ہوا تھا، سرکے بال منڈ وائے ہوئے تھے۔ پھی نو جوان بھی اس کتی میں سوار ہو
گئے۔ان کو کیا سوجھی! کہ انہوں نے آپ سے پھی ہنی فداق کی با تیں شروع کر دیں،
ایک نو جوان اٹھا اور اس نے آپ کے سر پر دھول لگائی مگر آپ خاموش بیٹھے رہے۔
باری باری سب نے اس طرح کی بہتمیزی کی حتی کہ تماشہ بن گیا۔انہوں نے آپ کو
بہت پریشان کیا مگر آپ نے برداشت کیا۔اسقدر پریشان کیا کہ سارے کتی والے
بہت پریشان کیا مگر آپ نے برداشت کیا۔اسقدر پریشان کیا کہ سارے کتی والے
بہت پریشان کیا مگر آپ نے برداشت کیا۔اسقدر پریشان کیا کہ سارے کتی والے
بہت پریشان کیا مگر آپ کا فداق اڑ ارہے ہیں۔اتی جگ بنسائی کے بعد آپ کی
طرف سے آپ کے ول پریدالہا م ہوا کہ:اے میرے بیارے!انہوں نے آپ کی
طرف سے آپ کے ول پریدالہا م ہوا کہ:اے میرے بیارے!انہوں نے آپ کی
الٹ دی جائے اوران سب کوخرق کر دیا جائے۔''

حضرت نے اللہ تعالیٰ ہے اس وفت دعا کی کہ:

''اے اللہ!اگرآپ نے الثنائی ہے توان کے دل کی کشتی کوالٹ دیجیے اور ان کو ہدایت عطافر مادیجیے!''

حضرت نے جبان کے لیے دعا فر مائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدل دیا

اور ہدایت دے دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سب نو جوانوں کوا پنے اپنے وفت پر اس حال میں موت آئی کہ سب اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ اس لیے ہم نے دوسروں کی غلطی کوتا ہیوں کومعاف کرنا سیکھنا ہے۔ اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے بیصفت این اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔

# نفس وشیطان کی شرارتوں کو جھیے!

شیطان جو کہ ہمارااز لی دشمن ہے، اس کی پہلی کوشش تو بیہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی خیر کی مجلس میں جانے ہی نہ دے اوراگر چلے گئے تو اس کی اگلی کوشش بیہ ہوتی ہے کہ ان کو ادھرادھر کی فضولیات میں مشغول کر دیا جائے تا کہ اللہ والوں کی صحبت کم سے کم اختیار کریں اوران کا کم سے کم فائدہ ہو۔

میرے دوستو! بینس کی شرارتیں ہوتی ہیں تا کہ وہ ان لمحات میں انسان کے دل کو غافل کر دے۔اللہ رب العزت کی رحمت کے دعدے کچے ہیں،لیکن اللہ رب العزت قہار بھی ہیں،عزیز بھی ہیں،قا در بھی ہیں۔میرے دوستو!اگر اس نے ناپ تول کر لی تو پھر ہمارا کیا ہے گا؟ای لیے فر مایا:

مَنُ نُوْ قِشَ فِی الْمِحسَابِ فَقَدُ عُذِّبَ '' قیامت کے دن اگر کسی کے حساب کو کھول دیا گیا ،بس پھراس کی کم بختی آجائے گی''

## مشامدهٔ نفس؟

اس لیے اپنی اصلاح ابھی کرلیں تا کہ پروردگارِ عالم کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ جودفت آپ کا یہاں گزرے کوشش کریں کہ بادضور ہیں۔ ● ……ہردفت بادضور ہے کی کوشش سیجیے۔

- ⊙..... جب مجدمین آئیں تواعتکاف کی نیت کر کیجے۔
- ⊙ .....ول سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔
- ⊙.....دوران اجتماع معصیت کوترک کرنے کی مشق کریں گنا ہوں کے بغیر شب و روزگز ارناسیکھیے ۔مثلاً:
  - ⊙.....آ نکه غلط نه د کھے۔
    - ⊙....کان غلط نهنیں۔
  - ⊙....زبان ئلط بات نه نگلے۔
  - ⊙.....ول وو ماغ میں غلط خیال نه آئیں۔

ان تین دنوں میں آپ اس کی کوشش سیجیے۔

میرے دوستو!زندگی میں کوئی ایک دن تو ایبا گزرے کہ جس میں ہم اپنے پر در دگار کی نافر مانی نہ کریں۔ گناہ کواس نظرے نہ دیکھیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ بیتو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے زیادہ گناہوں کو صغیرہ فر مایا ہے۔ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فر مایا ہے۔ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:

''اے دوست! بیندد مکھ کہ گناہ جھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ اس ذات کی عظمت کو د کھے جس کی تو نافر مانی کررہا ہے۔''

صديث پاک ميس آيا ہے:

''جودن آپ گنا ہوں کے بغیر گزاریں ایسے ہی ہے کہ جیسے دہ دن میری صحبت میں گزارا۔''

اگر چاہیں تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں اور معیت میں وقت گزاریں ،تو گناہوں کے بغیر دن گزار ناسیکھیں۔ بیتین ون تو ہم فارغ کر چکے۔اب ان تمین ونوں میں ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارے اس چھوٹ کے جسم سے کوئی بھی گناہ سرز دینہ ہو۔نفس کیا کے گا؟ کہ تی! آپ گناہوں کونبیں چھوڑ سکتے۔ مگرہم کوشش تو کر سکتے ہیں تا! انجام اس کے ہاتھ میں ، آغاز کر کے دیکھے! ہوئے پروں سے پرواز کر کے تو دیکھے!

#### حصول مغفرت كابهانه:

نیت تو سیجیے! پھر دیکھیے! اللہ کی رحمت کیے ہاتھ پکڑتی ہے۔ کم از کم قیامت کے دن بیتو کہتیں گئے کہ رب کریم! ہم نے کسی وقت ایک مجلس میں مسجد میں بیٹھ کر سیچے دل سے تو بہ کی تھی ۔ رب کریم! اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ! ہم گناہ مہیں کریں گئے۔ اب آپ ہم پر رحم فر ماسیئے اور جمیں گنا ہوں کی دلدل سے بچالیجے۔

### قبوليتِ دعا كاما خول:

ایسے اجتماعات میں وعائمیں قبول ہوتی ہیں ۔ قبولیت وعا کے لیے:

🏠 ..... کھاوقات ہوتے ہیں

🏠 ..... کچھ مقامات ہوتے ہیں

🖈 ..... کھ شخصیات ہوتی ہیں

اس وقت یہ تینوں تعتیں یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ یہاں اللہ رب العزت کی نبست ہے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں جو دعا کیں مانگیں گے ان شاء اللہ قبول ہوں گی۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں، تنہائی کے وقت میں، انفرادی معمولات کے وقت میں انفرادی معمولات کے وقت میں اللہ سے ما کیلے۔ جو 'وقت میں اللہ سے ما کیلے۔ جو 'وقت میں اللہ سے ما کیلے۔ جو 'وقت میں اللہ سے ما کیلے۔ جو 'وکھڑے کھوت کے سامنے بیان کرتے ہیں، جواپی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جواپی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، میرے دوستواہم کیوں ندا ہے پروردگار کے سامنے بیان کریں! ہم اس ذات کے سامنے بیان کرمے والی اس ذات کے سامنے اپنے دکھ کھولیں جو ذات سب کی پریشانیاں دور کرنے والی آب اس ذات کے سامنے اپنے دکھ کھولیں جو ذات سب کی پریشانیاں دور کرنے والی آب۔ اے میرے دوستو!

#### 

☆.....جبسبامیدی ثنم ہوجاتی ہیں تو وہ ذات جوامیدوں کی آخری کرن ہوتی ۔ ہے،ہم کیوں نداس ذات کی طرف متوجہ ہول!!

﴾ ..... جب سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ذات اس وفت بھی وکھی لوگوں کا سہارا ہوتی ہے۔ہم کیوں نداپنی فریا ویں اس کے سامنے پیش کریں!!

لہُذا قبولیت کے ان دنوں میں آپ فائدہ اٹھا لیجیے۔انفرادی دعاؤں میں اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا ئیں سیجیے۔

## الله كواينا بنالو!

ایک بات ذہن میں رکھے! سنے اور دل کے کانوں سے سنے!''شاید کہ تیرے دل میں اتر اسے میری بات' جوآ دمی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دوئی کرنے کی کوشش کر ہےگا، رب کریم کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کرے۔

جب آپ بینیت لے کرآئے ہیں تو میرے دوستو! بیتین دن ہمارے اور آپ کی مغفرت کا سبب بن جا کیں گے۔ اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمادیں گے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی ،فکرِ عقبٰی کر کے دیکھ جچوڑ کر اب ذکر سارے ،ذکر مولٰی کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا؟ کون کس کا ہے بنا؟ سب کو اپنا کر کے دیکھا ،رب کو ابنا کر کے دیکھ

الله رب العزت ان تمن ونول میں آپ حضرات کے اعمال کوشرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنے پندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ (آمین ثم آمین) پندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ (آمین ثم آمین) و آجو دُخوانا آنِ الْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْن

# حضرَت مُولانا ببرذ والفقارا حَدنقت بندى ظله كى ديكر كتب

🍪 خطبات فقیر بین جلدین)

🙀 مجالس فقير (چه جلديس)

🐞 لا ہور ہے تا خاک بخارا وسمر قند ( سفر نامہ )

🟟 قرآن مجيه ڪاد ني اسرار ورموز

🍪 نماز کے اسرار ورموز

🥸 رہے سلامت تہماری نسبت

ہ موت کی تیاری

🚳 مهلک روحانی امراض

🗬 گھر ہلوجھگڑوں سے نجات

🕸 مثالی از دوا جی زندگی کے رہنمااصول

😥 اولا د کی تربیت کے سنہری اصول

🟶 حیاءاور پا کدامنی

👁 میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں

🏶 شرم وحيا

😥 ایمان کی اہمیت

🗞 علمِ تافع

🥸 زېدة السلوك

🐯 مغفرت کی شرطیں

# مكتبة الفقيركي كتب ملنے كے مراكز

معبدالفقير الاسلامي ثوبدرو ذبائي پاس جھنگ 622832,625454 -6471 -6471 معبدالفقير الاسلامي ثوبدرو دُبائي پاس جھنگ 6426246 -6420

🥸 جامعه دارالبدل ، جديد آبادي، بنول 621966-9928

وارالمطالعه، مز دیرانی ٹینگی، حاصل پور 42059-0696

😭 ادارهٔ اسلامیات، 190 انارکی لا بور 7353255

🙀 مكتبه مجد ديه،اردو بازارلامور

🤲 مکتبه رشیدید، راجه بازار را ولپنڈی

🕏 اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراچی

😥 مکتبه قاسمیه، بنوری ناوُن ، کراچی

🐞 دارالاشاعت،اردوبازار،کراچی

🔞 اداره تالیفات اشر فید، اشر فیدمنزل فواره چوک متان 540513 - 561

🕸 مكتبه امداد بينز وخير المداران، في بي سپتال رودُ مثان 544965-561

😥 مكتبه حضرت ولا نامير في والفقاراحمد مد تخليا العالى مين بازار برمه الت أورتك 350364-350 PP 09261

و المارة مولانا قاسم منصورها حب نيبوماركيث مسجدا سامه بن زيد اسارم آبا ١٠2262956 ١٠٥٠

وي جامعة المعالحات مجبوب سريث، وْهوك مستقيم رودْ ، پيرودهانى موز پيثاوررودْ راولپندى

مكتبة الفقير 223سنت بوره فعل آباد